

يعقوب نظامي

## تگار خا --- پېشرد

عبيب ايجيكشن سنشر 38- مين اردو بازار لا مور منگ روز الا مور معلى روز الا مور معلى منشر 38- مين اردو بازار لا مور وفون 7322892 فيل 7322892 فيل 7340593 فيل 7340593

e-mail:nigarshat@yahoo.com

www.nigarshatpublishers.com

| TOTAL AND |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| a         |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| •         |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

|       | ANT WEST |   | - | . 1-20- | 100 | Sec. | THE CITY | - Parinish |        | N TO SERVICE STATE OF THE PARTY |   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |        |
|-------|----------|---|---|---------|-----|------|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            | 14 THE | 1 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                       | M.E.   |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       | 4.     |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          | • |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
| <br>, |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       | V2 - 1 |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            | Q3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
| ,     |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         |     |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         | _   |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |
|       |          |   |   |         | *   |      |          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                       |        |

|   |  |  | 0  |
|---|--|--|----|
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
| d |  |  |    |
|   |  |  |    |
| * |  |  |    |
|   |  |  |    |
| 1 |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  | 47 |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |



يعقوب نظامي

## تگار تا ت پیشرن

حبيب ايجوكيشنل سنتر 38- مين اردو بازار لا بور 24- عرنگ رود كا بور ورد كا بور نون 7322892 فيك 7354205 فيك 7322892 فيك 7340593 فيك 7340593

e-mail:nigarshat@yahoo.com

www.nigarshatpublishers.com

### جمله حقوق بحقِ ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: مصر كابازار

مصنف: ليعقوب نظامي

اشر: آصف جاوید

برائے: نگارشات پبلشرز

24- مزنگ روڈ' لا ہور

PH:0092-42-7322892 FAX:7354205

فرسٹ فلور ٔ حبیب ایجویشنل سنٹر'38 \_ مین ار دو بازار لا ہور

PH:0092-42-5014066 FAX:7354205

بع: المطبعة العربية لا مور

سال اشاعت: 2007ء

بت: =/300روي

#### بِسم الله الرحمٰن الرحيم

## ترتيب

| 12 | سفر وسيله ظفر                              |
|----|--------------------------------------------|
| 17 | برطانيه يحصر براستداثلي                    |
| 20 | مانچسٹر ہوائی اڈ ہ کا ایک منظر             |
| 22 | يزهو فارسي بيجوتيل                         |
| 24 | اثلی کا ہوائی اڈ ہ                         |
| 24 | القاعده اوربم                              |
| 25 | بعامره اور القدكها نا                      |
| 26 | ہے در اعداد<br>امریکی وزارت خارجہ          |
| 26 | اسرین در ارک می رجد<br>قاہرہ کا ہوائی اڈ ہ |
| 28 |                                            |
| 30 | مصرکی چہلی جھلک                            |
| 31 | رو ٹی کہاب                                 |
| 33 | ٹریفک کا سیلا ب                            |
| 33 | مشيش .                                     |
| 36 | ناصرشی                                     |
| 39 | <br>قاہرہ میں کیاد یکھا                    |
|    | مزارا امشافعیّ                             |

| فهرست | 4             | "مصرکابازار           |
|-------|---------------|-----------------------|
| 44    |               | بادشاہوں کے مزار      |
| 45    |               | جيرت کده              |
| 46    |               | حضرت نينب كامزار      |
| 47    |               | جامعهالازهر           |
| 52    |               | مسجدامام حسين         |
| 53    |               | خان الخليل            |
| 55    | ين ايو بي     | قلعه سلطان صلاح الد   |
| 57    |               | قاہرہ کا دل           |
| 59    |               | نیل کنارے             |
| 61    | نیل کے نام خط | حفزت عمر الاديائے     |
| 62    |               | دریائے نیل کی سیر     |
| 63    |               | عر بی ڈانس کا ایک منظ |
| 66    |               | ہائےام کلثوم          |
| 68    | ت ر           | سعودی طلباء سے ملاقا  |
| 71    |               | دورِفراعنه پرایک نظر  |
| 78    |               | فراعنه كامذهب         |
| 80    |               | فراعنہ کے خدا         |
| 82    |               | سورج د يوتا           |
| 82    |               | ينيق ديوتا            |
| 84    |               | موت کا دیوتا گیدڑ     |
| 84    | *             | ہندوازم اور فراعنہ    |
| 86    |               | كتاب اموات            |
| 88    |               | فرنج کٹ ڈاڑھی         |
| 87    |               | حنوط کے طریقے         |
|       |               |                       |
|       |               | 1                     |

| كابازار | مصرک | 5    | فهرست                    |
|---------|------|------|--------------------------|
| 89      |      |      | تدریی نظام               |
| 90      |      |      | فراعنه کے تہوار          |
| 92      |      |      | فراعنه كالباس            |
| 93      |      |      | ر بهن سهن                |
| 95      |      |      | کھیتی باڑی               |
| 97      |      |      | شادی بیاه                |
| 98      |      |      | فراعنه کی شکارگاه        |
| 100     |      |      | فراعنه کی دنیا           |
| 102     |      |      | ابرام                    |
| 103     |      |      | فراعنه کے مزار           |
| 111     |      |      | تغميرا ہرام كى كہانياں   |
| 115     |      |      | ا بوالہول                |
| 120     |      | نان  | فراعنه کےمحلات اور قبرست |
| 122     |      |      | ممفيس                    |
| 128     | ė.   |      | سقاره                    |
| 134     |      |      | مصركاعجائب گھر           |
| 136     |      |      | فراعنه کاشای در بار      |
| 137     |      |      | ماضی کے مزار             |
| 138     |      |      | فرعون کی لاش             |
| 141     |      | 46.7 | آ نارمقبره توت عنځ آ مون |
| 143     |      |      | شاہی تاج اور زیوارت      |
| 146     |      |      | قاہرہ ہے الاقصر تک       |
| 152     |      |      | الاقصر                   |
|         |      |      | יע אי                    |

I

1

| Mr. | ا فهرس   |     | 6               | J                   | مصركابازا |
|-----|----------|-----|-----------------|---------------------|-----------|
| 15  | 5        |     |                 | ويلي آف كنگ         |           |
| 16  | 2        |     |                 | ديرالبحرى           |           |
| 16  | 4        |     | غات             | دریائے نیل اور با   |           |
| 16  | 8        |     |                 | كاشهر               | قلو پطره  |
| 17  | 3        |     |                 | حجررشيد             |           |
| 17  | 4        |     |                 | سكندر بيركي سير     |           |
| 18  | 1        |     |                 | ہاؤس                | شيشه      |
| 18  | 2        |     |                 | ہمار ہے گلو کار     |           |
| 18  | 7        | * 1 |                 | کی سیر              | شالىمصر   |
| 1.8 | 8        |     |                 | نبرسويز             |           |
| 19  | 1        |     |                 | بيہ                 | اساعي     |
| 19  | 3        |     |                 | لور ٺ سعيد          |           |
| 194 | 4        |     | ئا وَل <u>َ</u> | حضرت بإجرة كا       | 4         |
| 19  | 5        |     | تہ              | بن اسرائيل كاعلا    | +         |
| 203 | 3        |     |                 | قصه خضر وموسیً      |           |
| 204 | 4        |     |                 | فرعون اور کلیم الله |           |
| 21  | D        |     |                 | اہل مصر کی آ ز ماکث |           |
| 21  | 1        |     |                 | قارون کے خزاب       |           |
| 213 | 3        | ÷   |                 | مصرہے بنی اسرا      |           |
| 214 | 4        |     | •               | فرعون کی سمندر میر  |           |
| 217 | 7        |     | تدم پر          | موسیًا کے نقش       | حضرت      |
| 220 | <b>)</b> |     |                 | عين موسنً           |           |
| 222 | 2        |     |                 | حمام فرعون          |           |
|     |          |     |                 |                     |           |
|     | •        | (a  | #1              |                     | =         |

ナナナナナ

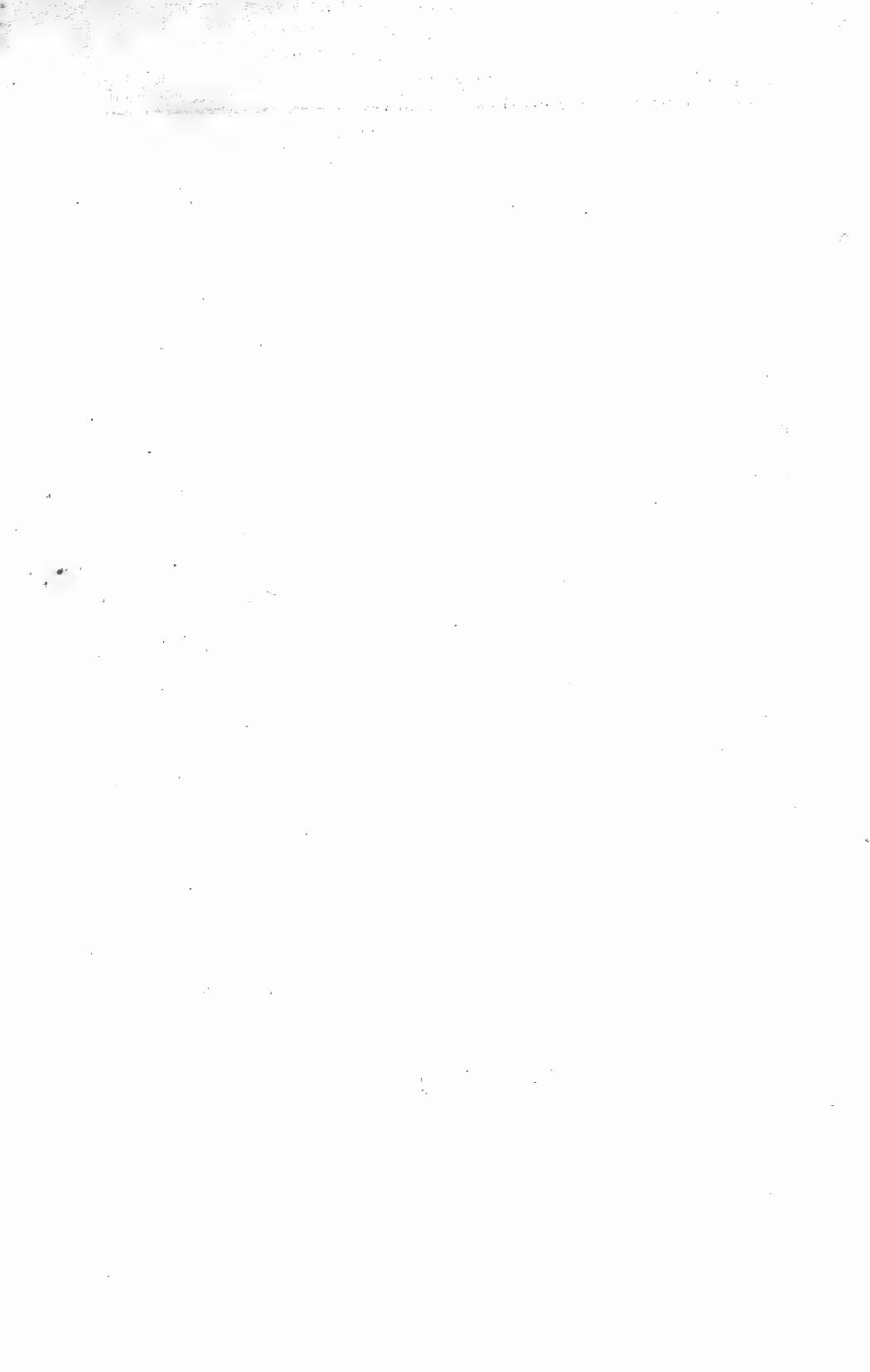

آولَمُ يَسِيُرُوا في الْآرُضِ فَيَنظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِمِمُ وَكَانُوْآ اَشَدَّمِنُهُمُ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَه مِنُ شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ ولا فِي الاَرُضِ اِنَه كَانَ عَلَيْمًا قَدُيرًا0

کیا بہلوگ زمین میں مجھی چلے پھر نہیں ہیں کہ انہیں اُن لوگوں کا انجام نظر آتا جو اِن سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقت ور شخے ؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ، نہ آسانوں میں نہز مین میں۔وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز برقدرت رکھتا ہے۔

(سوره فاطرآ يات44)

## 

میراگھرمیری جنت کی ملکہ میم ادر آگئن میں کھلےرنگ بر نگے پھول نفیسہ، شاکلہ، سعد سے ادر بیٹے خرم کے نام جومیری''آ درہ گردی'' کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر وادی فارال کے ہر ذرے کو جیکا دے پھرشوق تماشا دے ، پھر ذوق تقاضا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھو میں نے اورول کو بھی دکھلا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اورول کو بھی دکھلا دے

(علامها قبال)

### سفروسيله ظفر

دنیا بہت خوبصورت ہے۔ اس میں میدان، پہاڑ ،صحرا، جنگل، شاداب وادیاں،
برف پوش پر بت، ہر ہے بھرے کھیت، رنگ برنگے پھول، چشمی، جھرنے، آبشاریں، دریا،
جھیلیں، گلیشیرز اور سمندر ہیں۔ دنیا کے جتنے رنگ ہیں اتنے ہی رنگوں کے اس میں لوگ آباد
ہیں۔ جن کی تہذیب تدن، فرہب، خیالات، بول چال، کھانا بینا، رسہن ہمن ایک دوسرے سے
مختلف ہے۔ ممکن ہے اس کئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بارانسانوں کو تلقین فرمائی کہ
چل پھر کردنیاد کیھو۔
کیان مشکل ہے کہ!

سیاحت کا مشغلہ سب سے مہنگا ہے۔ جس میں ڈھیر ساری دولت ، اچھی صحت ، موافق حالات اور مخلص دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے دوست جو ہمہ یاراں دوزخ کیلئے ہروقت تیار رہتے ہوں۔ اگرخوش قشمتی سے میسب بچھ میسیر آ جائے تو پھر سیاحت کا مزہ دوبالا ہوجا تا ہے۔

انسان کی فطرت میں سیاحت کا عضر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔لیکن حالات آڑے آتے رہتے ہیں۔میری طرح خوش نصیب لوگ بہت کم ہیں۔جنہیں اللہ تعالی سیاحت کسیلئے مواقعے اور غیبی مدود ہے ہیں۔ اگر آپ نے میراسفر نامہ'' پیغیبروں کی سرز مین'' پر صابے۔ تو یقیناً آپ کو ایسے مواقعے اور اُن کا پس منظر معلوم ہوگا۔

جب میں سیاحت کیلئے رخت سفر با ندھتا ہوں تو ساتھ ایک قلم اور ڈائری ضرور رکھ لیتا ہوں۔ تاکہ جو کچھ میں دیکھوں یامحسوس کروں اُسے قلم بند بھی کرتا جاؤں۔ ہوسکتا ہے میری طرح سیاحت کے لاکھوں دلدادہ جو کسی وجہ سے اپنی خواہشات کو پورانہیں کر پاتے وہ میری نظر سے دیکھی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر بیٹھے بٹھا کیں پڑھ کرلطف اٹھا کیں۔ سفر نامہ پڑھنے کے بعد اگر مصر و یکھنے کی خواہش میں شدت آئے تو میں یہ مجھوں گا کہ میرا سفر اور سفر نامہ دونوں کا میاب رہے۔

اور ہاں.....اگرزندگی میں بھی مصرجانے کا موقع ملااوراُن مقامات کودیکھا جنہیں میں نے اس سفرنامہ میں بیان کیا ہے تو مجھے ضروریادیجئے۔

لیعقوب نظامی بریژفورڈ انگلتان

جعرات کم مارچ 2007ء

M.Y.Nizami
257 Legrams Lane
Bradford, England U.K
BD7 2EJ
Tel: 01274 522658
yaqubnizami@hotmail.com



#### لعقوب نظامي

یعقوب نظامی انگلتان کے شہر بریڈ فورڈ میں آباد ہیں۔ کشمیری اور پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اب برطانوی شہری بھی ہیں۔ غم روزگار کیلئے مانچسٹرسٹی کونسل میں ڈپٹی منیجر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ان کی بیگم شمیم نظامی بریڈ فورڈ کالج میں انگریزی کی پروفیسر ہیں۔ بیٹی نفیسہ نظامی ہڈرز فیلڈ یو نیورٹی میں اور شاکلہ بریڈ فورڈ کالج میں جبکہ سعد بیاور بیٹا خرم گریخ سکول بریڈ فورڈ میں پڑھتے ہیں۔

یعقوب نظامی کا آبائی گاؤں سلواہ ہے۔ جومقبوضہ کشمیر ضلع یو نچھ کی تحصیل مہنڈ رمیں ہے۔ ان کی پیدائش دوران ہجرت مت پانی ضلع کوٹلی کے مقام پر ہوئی۔ بچپین سلواہ میں گذرا۔ ان کے والد مولوی محمر اساعیل جید عالم دین تھے۔ جبکہ ان کے بڑے بھائی ایوب صابر میر پور میں وکالت اور صالح متین صدر معلم ہیں۔ چھوٹا بھائی ڈاکٹر یوسف طارق گوجرانوالہ میں ڈینٹل سرجن ہیں۔ جبکہ ان کے بیجھ پروفیسر الیاس ایوب میر پورڈ گری کالج میں انگریزی پڑھاتے سرجن ہیں۔ جبکہ ان کے بیجھ کے وفیسر الیاس ایوب میر پورڈ گری کالج میں انگریزی پڑھاتے

#### يعقوب نظامي كى ديكرتصنيفات

یا کتان ہے انگلتان تک

🖈 پیغیرول کی سرزمین

🖈 انگستان میراانگستان

ایک صدی کی بات

د کھلائے لے جا کے اُسے مصر کا بازار لیکن کوئی خواہاں نہیں وال جنس گرال کا

# برطانيه سےمصر براستہالی

پڑھوفاری پیچوتیل القاعدہ اور بم بے ذا کقنہ کھانا امریکی وزارت خارجہ

## برطانيه سےمصر براستدائلی

ایک دن میں اپ دفتر بیٹھا دفتر ی امور نبٹا رہاتھا۔ کہ ہمارے دفتر کے شعبہ صومالیہ کے ایک افسر محمد بکاری میرے پاس تشریف لائے اور کہا: 'انظامی صاحب! مصرکے دارالحکومت قاہرہ میں میرا ذاتی فلیٹ ہے۔ جو میرے بیوی بچول کے تصرف میں تھا۔ اب بچ مستقل برطانیہ آ چکے ہیں۔ فلیٹ خالی ہے۔ میں مصر جاکروہ فلیٹ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے لئے مجھے چار ہفتے کی رخصت چاہئے! ۔۔۔۔۔اور ہاں اگر آپ مصرکی سیاحت کرنا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں مجھے آپ کی میز بانی کر کے دلی خوشی ہوگئے۔''

مصری سیاحت کی پیشکش پر میرے بچپین کی خواہشات نے سراٹھایا۔ میرے دل میں فرعون ،اہرام مصر،ابوالہول ، قارون کے خزانے ،حضرت موک ،حضرت یوسف ، دریائے نیل ، قلوبطرہ ،صحرائے سیناءاورکوہ طورکود کیھنے کا شوق موجیس مارنے لگا۔

وہ جو کہتے ہیں اندھا کو کیا جا ہے دوآ تکھیں۔ مجھے اور کیا جا ہے تھا۔ اپنے بچپن کے خوابول کا ملک مصر جس میں مفت رہائش اور عربی بولنے والا ایک اچھا تر جمان۔ اس کے علاوہ موسم بھی ایسا تھا جس میں مصر کی سیاحت سے حقیقی لطف اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بکاری کے ساتھ مصر جانے کا پروگرام بنالیا۔

محمد بکاری کا آبائی وطن صومالیہ ہے۔ بیصومالیہ کے علاقہ براوا میں پیدا ہوئے۔ یوں صومالی اور براوا زبانیں ان کی مادری زبانیں ہیں۔صومالیہ کافی عرصہ اطالوی کالونی رہا۔ چنانچہ اطالوی زبان انہیں غلامی کے تخذییں ملی۔ مسلمان ہونے اور ملک یمن کے ساتھ قریبی گہرے تعلقات کی بناء پرعربی زبان پر کلمل عبور ہے۔ لیبیا اور سعودی عرب میں برسر روزگار رہنے کی وجہ سے انہیں عربی زبان میں مزید کھار پیدا کرنے کا موقع ملا۔ اور اب انگلتان میں عرصہ سے قیم ہونے اور ملازمت کرنے سے انگریزی بھی فرفر ہولتے ہیں۔ مختلف زبانوں پر عبور ہونے کے علاوہ انتہائی ایجھے انسان اور باعمل مسلمان ہیں۔

بکاری کے ساتھ مصرجانے کا وعدہ کیا تو مجھے اپنے دوست یاد آنے لگے جو اکثر میرے شریک سفررہتے ہیں۔ ویسے بھی دوستوں کے بغیر سفر کا مزہ نہیں۔ سیروسفر کے دوران نت نئ نئ با تیں تبھر ہے، ہنسی نداق ، کھانا پینا اسلے میں کچھ جیانہیں۔اور پھر میں اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ' یاراں نال بہاراں''۔ای خیال سے میں نے اپنے دوستوں میں سے یعقوب آ زادادرمنیر حسین کا انتخاب کیا۔ ہر دومیرے جگری یار ہیں اور طبعیت کے بھی باغ و بہار۔ یعقوب آزاد بریڈفورڈ میں ایک الیکٹریکل فیکٹری میں انجدیئر ہیں۔سیروسیاحت کے دلدادہ ہیں۔اوراپے شوق کی خاطر سفر پر جانے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔میں نے انہیں فون پراپنے نیک ارادوں سے آگاہ کیا۔ توانہوں نے کہا: ''بتاؤ کب چلنا ہے؟ یعنی میری پیشکش ہے تبل ہی انہوں نے اپنے آپ کو شریک سفر کرلیا تھا۔ یہ جواب میری تو قع کے مطابق تھا۔ پھر میں نے منبرحسین کوفون کیا۔منبرحسین ہریڈفورڈ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ایجوکیشن ویلفیئر آفیسر ہیں۔ غم روز گار کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوٹوگرافی کاغم بھی پال رکھا ہے۔ اس شوق کی تکمیل کیلئے سفر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے گذشتہ سفراٹلی کے دوران وہ ہمارے ہم سفر تھے اور ہم نے انکی مد برانہ تجاویز پڑمل کرتے ہوئے سیاحت سے خوب لطف اٹھایا تھا۔منیرحسین کو فون کر کے ا پناور آزادصا حب کے مصرجانے ہے آگاہ کیا توانہوں نے اپنے مخصوص لہجہ میں کہا۔

''بادشاہو! مصر کے خواب تو میں بچپن ہے دیکھا آ رہا ہوں۔اوراب آپ جا کیں اور ہم نہ جا کیں اور ہم نہ جا کیں اور فوٹوگرافی کی ذمہ اور ہم نہ جا کیں ایسے بھی حالات نہیں۔ آپ اپنی ڈائری نویسی کا فکر کریں اور فوٹوگرافی کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیں۔اور ہاں اس بار کھانے پینے کا بھی زیادہ فکر نہ کرنا۔مصراسلامی ملک ہے سنا ہے وہاں کھانے حلال، چٹ پے اور وافر مقدار میں ملتے ہیں۔''

اختام ہفتہ ہمارے ''اتحاد ثلاثہ' کی میٹنگ ہوئی جہاں بیٹے بیٹے ہم نے انٹرنیٹ پر

برطانیہ سے مصر آنے جانے کی ہوائی جہاز کی تشتیں بک کرواکرا پنے میزبان محد بکاری کو مطلع کر دیا۔ کہ ہمارے سفر کا آغاز 25 فروری 2006 بروز ہفتہ مانچسٹر کے ہوائی اڈہ سے ہوگا۔

25 فروری بروز ہفتہ ایک ابر آلود اور شنڈادن تھا۔ دن کے ایک بیج ہمارے ایک عزیز عمران رزاق ہمیں مانچسٹر کے ہوائی اڈہ پر پہنچانے کیلئے گاڑی کیکر آگیا۔ عمران ہمارے ہم سفر مغیر حسین کے بھائج ہیں۔ برطانیہ میں پیدا ہوئے یہاں سے گریجویشن کے بعد آج کل ایک برطانوی بنک میں منیجر ہیں۔ راستہ میں یعقوب آزاد کے گھرر کے تو وہ پہلے ہی اپنے سامان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ بریڈورڈ سے مانچسٹر کاسفرایک گھنٹہ کا ہے۔ جوزیادہ تر ہم نے موٹر وے ایک حات کے در لیع طے کیا۔ راستے میں بینا کین کی پہاڑیوں کے اوپر اولڈ ہم اور دامن میں راچڈیل کا قصبہ آتا ہے۔ ہم بینا کین کی پہاڑیوں میں پہنچ تو دیکھا برف نے ہر چیز کو اپنی سفید راچڈیل کا قصبہ آتا ہے۔ ہم بینا کین کی پہاڑیوں میں پہنچ تو دیکھا برف نے ہر چیز کو اپنی سفید ہوائی اڈہ پر پہنچ۔

مانچسٹر ہوائی اڈہ کا ایک منظر

ہم ہوائی اڈہ کے اندر گئے تو یوں محسوں ہوا جے یہ اجڑا اجڑا سا ہے۔ سوچا کی غلط ٹر مینل پر آ گئے ہیں۔ چونکہ ہم جب بھی اپنے کسی عزیز وا قارب کو ہوائی اڈہ پر چھوڑ نے یا لینے آتے ہیں تو ہوائی اڈہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی رائے کی تو یعقوب آزاد بھی میر ہے ہم خیال تھے لیکن منیر حسین ہولے بادشا ہو! ہم غلط ٹر مینل پڑ ہیں بالکل سو فیصد صحیح جگہ ہیں۔ ہمیں ہنگا ہے اس لئے نظر نہیں آرہے ہیں چونکہ آج بی آئی اے کی کوئی فیصد صحیح جگہ ہیں۔ ہمیں ہنگا ہے اس لئے نظر نہیں آرہے ہیں اور نہ آج بی آئی اے کی کوئی ہوتے ہیں۔ ہم اس طرح کے باا خلاق ہیں کہ ایک مسافر کوالوداع کہنے پندرہ ہیں افراد آجاتے ہیں۔ یہی حالت کسی کوخوش آ مدید کہتے وقت ہوتی ہے۔ ہوائی اڈہ پر جانا ہمارے لوگوں کیلئے تفریح ہوجاتی ہے۔ جب کے انگریز ہڑی خاموش طبع قوم ہے۔ انگے سفر پر روانہ ہونے یا والیس تفریح ہوجاتی ہے۔ انگے سفر پر روانہ ہونے یا والیس تفریح ہوجاتی ہے۔ انگے سفر پر روانہ ہونے یا والیس آئے کی خبر بعض او قات انہیں خود نہیں ہوتی۔ جس دن جانا ہوتا ہے اپنا سامان اٹھا کر کسی کیک یا کہ ٹرانیورٹ کے ذریعے ہوائی اڈہ پر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جہاز میں بیٹھ کرا پی منزل کی پبلکٹر انبیورٹ کے ذریعے ہوائی اڈہ پر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جہاز میں بیٹھ کرا پی منزل کی

طرف روانه ہوجاتے ہیں۔منیرحسین کی اس بات میں کچھوز ن تھا۔

ہم یوں ہی باتیں کررہے تھے کہ دیکھا ایک توی ہیکل انسان ہڑے ہڑے ہوا ہوا پھولوں والی چیتری ہمیض پہنے دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہاہے۔اُسے دیکھ کر مجھے یوں محسوں ہوا ہیں کہا سانڈ ہر ہے جرے دوڈتوں کے جھنڈ میں سے نکلا تو درختوں کے پتے اُس کے جم کے ساتھ چپک گئے۔ یعقوب آ زاد نے دیکھا تو کہنے گئے نظامی صاحب! '' خیر ہو یوں لگتا ہے جیسے کوئی گینڈا دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔'' میں نے خور سے دیکھا تو وہ سانڈتھا نہ گینڈا بلکہ ہمارے میز بان بکاری تھے۔ مجھے گلے لگا کراس زور سے دبایا کہ میری سانسیں بند اور آ تکھیں ہمٹم انے لگیس ۔ چہرے پرزردی دیکھ کرمنے حسین گھبرائے اور پانی کی تلاش میں دوڑ لگانے والے شے کہ بکاری نے مجھے چھوڑ کرمنے حسین کوائی خلوص اور جذبہ کے ساتھ گلے لگایا اور پھر یہی حشر ہمارے ساتھی یعقوب آ زاد کے ساتھ کیا۔

امنے حسین اور یعقوب آزاد بکاری سے پہلی بار اس ہے تھے۔ لیکن ملاقات کا میمنظر
کچھ یہی تا ثرات دے رہا تھا جیسے یہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بکاری نے ہماری
ملاقات اپنی بیگم زینب بداوی اور بیٹے صالح بکاری سے کروائی۔ زینب بچھے ایک بنجیدہ بچھداراور
باہمت خاتون نظر آئیں۔ صالح بھی چاتی و چو بندتھا۔ جس نے بتایا کہ وہ ما نچسٹر میں فٹ بال کا
کوچ ہے۔ بکاری نے بیگم اور بیٹے کو خدا حافظ کہنے کے بعد اپنا سامان اٹھا کر کند ھے پر کھا اور
ہاتھ میں میر اسوٹ کیس اٹھا کر کہنے لگا ہاس Boss آؤے کوئٹر پر سامان چیک کرواتے ہیں۔ میں
نے بکاری کو سمجھایا ہاس دفتر میں ہوتے ہیں۔ دفتر سے باہر ہم دوست اور بھائی ہیں۔ اور پھر
یہاں سامان اٹھانے کا پیملر یقنہیں جو آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ بیٹر الیاں کس کام کی؟ بکاری نے
میری بات سی ان کی کردی اور سیدھا کوئٹر پر جاکر سامان رکھا۔ مسافر زیادہ نہیں تھے۔ اطالوی
ائر لا تین کے عملہ نے ہمارے سامان کو اپنی حفاظت میں لیا اور ہمیں بورڈ نگ کارڈ جاری

جائے پینے کے بعد بکاری نے کہا میں عصر کی نمازادا کرنے مسجد جار ہا ہوں۔ یعقوب آزاد بھی ان کے ساتھ نمازادا کرنے چلے گئے۔ میں اور منیر حسین نے باہمی مشورہ سے فیصلہ کیا کہ ہم منزل پر پہنچ کرنماز قضاءادا کریں گئے۔ میں اور منیر حسین کیفے میریا میں بیٹھے چائے پیتے باتیں کرتے اور سفر کی منصوبہ بندی

کرتے رہے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا کہ '' بکاری کے ساتھ یعقوب آ زاد اور آپ کی پہلی
ملاقات ہے ممکن ہے اجنبیت کی وجہ ہے آپ سفر سے بھر پور لطف اندوز نہ ہوسکیں۔'' منیر حسین
بولے :'' بادشاہو آپ میر افکر نہ کریں میں ہر حالت اور ہر کسی کے ساتھ خوش باش وقت گزار سکتا
ہوں ہمیں یعقوب آ زاد کی فکر ہے۔'' ہم یہی باتیں کررہے تھے کہ دیکھا بکاری اور یعقوب
آ زاد ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ایک دوسرے کو حاجی جاجی پکارتے ، ہنتے کھیلتے چلے
آ زاد ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ایک دوسرے کو حاجی حاجی پکارتے ، ہنتے کھیلتے چلے
اللہ ہمار اسفراجے ااور خوشگوار گذرے گا۔''

چائے کی میز پر ہم نے سفر کے کچھ قواعد مقرر کیے۔ فیصلہ ہوا کہ یعقوب آزاد ہمارے وزیر خزانہ ہو نگے۔ جوسیاحت کے دوران تمام اخراجات کی ادائیگی کرتے رہیں گئے۔ اوراختیام سفر اپنے اپنے حصے کے پیسے اداکر دیئے جائیں گئے۔ تاکہ سی ایک ساتھی پرزیادہ مالی بوجھ نہ پڑے۔ منبرحسین کوشعبہ فوٹوگرافی اور سفر کے دوران ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلانے کی ذمہ داری سونی گئی۔ پاسپورٹ ، ٹکٹ، فالتوکیش اور بنکول کے کارڈ میرے حوالے کیے گئے۔

سیاحت کے دوران تیسری دنیا ہیں یور پی سیاحوں کے پاسپورٹ اور نفتدی چوری ہونے کے بڑے امکان ہوتے ہیں۔اس موقع پر منیر حسین نے ایک دو واقعات کا حوالہ دیا اور پھراپی گوری منیجر کے تجربات سے جب ہمیں آگاہ کیا کہ مصر میں پچھلوگ ایشیائی رنگت کے برطانوی باشندول کواقوا کر لیتے ہیں۔ان کے پاسپورٹ اور نفتدی چھین کرسیاحوں کوئل اور برٹش پاسپورٹ پر کسی مصری کا فوٹو لگا کراسے یورپ بھیج دیتے ہیں۔ یعقوب آزاد نے منیر حسین کی سنجیدگی کو تو ڑتے ہوئے از راہ مذاق کہا کہ ویسے بھی ہمارے نام یعقوب ہیں جو مسلمانوں میں ہردلعزیز ہیں۔ایے میں ہم '' یعقوبوں'' کواورزیا دہ خطرہ ہے۔منیر حسین یہ بات مسلمانوں میں ہردلعزیز ہیں۔ایے میں ہم '' یعقوب آزاداور منیر حسین کی حفاظتی تداہیر پر منی گفتگوستاریا۔

پڙهوفاري بيچو تيل

ہم باتیں کررہے تھے کہ اعلان ہوا'' خواتین وحضرات اٹلی کے شہرمیلان جانے کیلئے

الاطاليه ائيرالائين كى فلائيف تيار ہے۔ مسافروں ہے گزارش ہے كہوہ ہوائى جہاز ميں تشريف لے چليں۔ "ہم الحے اورا ہے مختصر ہے دئى سامان كے ساتھ جہاز ميں جابيہ ہے۔ اطالوى ہوائى ہم الحمينى كا ہے جہاز درميانے سائز كا تھا۔ جس ميں پچپاس ساٹھ مسافروں كى گنجائش تھى۔ جبو جيك جس ميں چارسو كے قريب قريب مسافر ہوتے ہيں كى نببت ہے جہاز بہت ہى چھوٹا تھا۔ شام كے چار بجر چار ہے لئے اڑان كی۔ جہاز فضاء ميں پہنچا تو نازك اندام اطالوى فضائى ميز بان لا كيوں نے مسافروں كى مشروبات اور ملكے پھلكے كھانوں سے تواضع شروع كردى۔ جو ميز بان لا كيوں نے مسافروں كى مشروبات اور ملكے پھلكے كھانوں سے تواضع شروع كردى۔ جو ناز نين ہمارى تواضع پر معمورتھى وہ اس قدر جاذب نظر بااخلاق اور بنس كھتيں كہا ہے خرالمال خرالمال چلتے د كيوكرمنير حسين نے سرگؤى كرتے ہو ہے جھے راز دارانہ انداز ميں بتايا كہ:" بادشاہ ہو سے ساس اطالوى مثياركى ميز بانى كى بدولت ہمارے كرا ہے كى رقم پورى ہوگئے۔ باتى سفرتو ہم مفت ميں كررہے ہيں۔ " ہميں منير حسين سے اتفاق تھا۔ جھے تو به ناز نين فرنگ مير درد كا چلا مفت ميں كررہے ہيں۔ " ہميں منير حسين سے اتفاق تھا۔ جھے تو به ناز نين فرنگ مير درد كا چلا مفت ميں كررہے ہيں۔ " ہميں منير حسين سے اتفاق تھا۔ جھے تو به ناز نين فرنگ مير درد كا چلا مفت ميں كررہے ہيں۔ " ہميں منير حسين سے اتفاق تھا۔ جھے تو به ناز نين فرنگ مير درد كا چلا مفت ميں كررہے ہيں۔ " ہميں منير حسين سے اتفاق تھا۔ جھے تو به ناز نين فرنگ مير درد كا چلا

#### صورتوں میں خوب ہول گی شیخ کو حور بہشت

بر کہاں یہ شوخیال سے طور یہ محبوبیال

اطالوی فضائی میزبان لڑکی واقع خضب کی تھی۔ ہمیں اُس وقت شدید جھٹکالگاجب
یہ ناز نین فرنگ بکاری کے ساتھ یڑ ہے مجبوبات انداز میں بل کھا کھا کراور ہنس ہنس کر باتیں کرنے
گئی۔ منبر حسین نے گفتگو کا موضوع معلوم کرنے کی خاطر اُدھر کان لگائے تو مایوی کے عالم میں
یولے'' باوشاہ ہویہ وونوں اطالوی زبان میں باتیں کررہے ہیں۔' یہ کہتے ہوئے منبر حسین نے
ایک لمبی آ ہ بھری اور کہا کاش ہم بھی بجیبین میں فارس کی جگہ اطالوی زبان پڑھتے تو آج کام
آتی۔ ہمیں فارس کے تاریک مستقبل کا اُس وقت بھی علم تھا جب لڑکے بڑے زور زور سے
نعرے لگایا کرتے تھے کہ '' پڑھوفاری بیجویل'۔

ہم ایک دوسرے سے نظریں بچاتے جھپ چھپا کر اطالوی میز بانوں سے نظریں ملاتے ،آپی میں ہنتے ، قبقے لگاتے اور بکاری کی خوش متی پر دل میں کڑ ہتے رہے۔ای کشکش میں دو گھنٹے کا سفریوں گزرگیا جیسے ہم چند لمحے ہی جہاز میں بیٹھے ہوں کہ تھم آگیا'' سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ جہاز اٹلی کے تجارتی شہر میلان میں اُڑنے والا ہے'۔ جہاز نے فضاء میں ایک چکرلگایا ورابر آلودموسم میں بخیریت میلان کے ہوائی اڈہ پراُٹر گیا۔ چکرلگایا ورابر آلودموسم میں بخیریت میلان کے ہوائی اڈہ پراُٹر گیا۔ اٹلی کا ہوائی اڈہ

اٹلی کی سیاحت ہم کوئی چارسال پہلے کر چکے تھے۔اُس وقت میلان کا ہوائی اڈہ کچھ اہڑا اہڑا اسا تھالیکن آج یہاں ہوئی رونقیں تھیں۔ایسے گنا تھاجیے دنیا جہاں کاحسن اس جگہ جمع ہے۔حسن زن سے سارا ماحول معظم،خوشگوار اور رو مان میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنی عزیزوں کو خوش آمدید کہنے والے انہیں گلے لگاتے اور پھر ہنتے تبھتے لگاتے ہوئے جارہے تھے۔میلان میں ہمیں جہاز تبدیل کرنا تھا۔ اگلے جہاز کے انظار میں ہم نے دو گھنٹے ہوائی اڈہ کی پرفیوم کی دکانوں پر گزار دیئے۔ ہی بھر کراپنے کپڑوں کو پرفیوم سے معظم کیا۔منیر حسین کہنے لگے: ''نظامی صاحب مفت کا مال قاضی کو بھی طلال۔ آپ قاضی تو نہیں لیکن مولوی صاحب کے صاحبز او بیس مکن ہے آپ کیلئے بھی یہ طلال ہولیکن ہمارا کیا ہوگا ؟'' میں نے انہیں تسلی دی کہ یہ پرفیوم سب کیلئے طلال ہے چونکہ یہ خریداروں کیلئے رکھا گیا ہے تا کہ وہ اسے استعال کریں اگر جی سب کیلئے طلال ہے چونکہ یہ خریداروں کیلئے رکھا گیا ہے تا کہ وہ اسے استعال کریں اگر جی چا ہے تو خریدلیں ورنداپنی اپنی راہ لیں۔

ہم ہوائی اڈہ پر یوں ہی گھوم پھر کردل پٹوری کررہے تھے کہ کہ اعلان ہوا کہ: '' قاہرہ جانے والی فلامیٹ تیار ہے۔ جہاز پر سوار ہونے کیلئے مسافر گیٹ نمبر 32 پر بہنچ جا کیں''۔ مسافر الشے اور قطار میں کھڑے ہوگئے۔ گیٹ پر ایک اطالوی لڑی کا غذات دیکھتی اور مسافروں کو اندر جانے کی اجازت دے رہی تھی۔ مانچسٹر سے میلان تک سفر کرنے والے زیادہ تر مسافر سفید فام تھے۔ لیکن اس بارمسافروں کی اکثریت مصری تھی۔ مصریوں کی رنگت ایشیا ئیوں خصوصا پاکتانیوں سے ملتی ہے۔ صرف الحکے نقش و نگار موٹے اور بال گنگر ملے ہوتے ہیں۔ مصری خواتین نے سر دھانچ ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں سامان اٹھائے بچوں کے ساتھ قطاروں میں کھڑی تھیں۔ امیگریشن کی ضروری کاروائی کے بعد ہمیں ایک بس میں بیٹھا کراطالوی ہوائی کمپنی کے ایک اور جہاز میں سوار کیا گیا۔ یہ جہاز میلے کی نسبت قدرے بڑا تھا۔

القاعده....اور بم

امریکہ میں گیارہ تتمبر 2001ء کے واقعہ کے بعد فضائی مسافروں کی بڑی چھان بین

ہوتی ہے۔ اگر مسافر مسلمان ہوتو پھر سیکورٹی حکام اور زیادہ کڑی نظرر کھتے ہیں۔ غالباً آج بھی سیحھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ قاہرہ جانے والی اس فلائیٹ میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ جب جہاز اڑنے لگا تو معلوم ہوا ایک مسافر نے اپنا سامان بک کروایا لیکن خود غائب ہوگیا ہے۔ ایسے میں سیکورٹی کے احکام متحرک ہو گئے۔ جہاز میں بیٹھے سفید فارم انگریزوں اور میموں نے ''القاعدہ سیکورٹی کے احکام متحرک ہو گئے۔ جہاز میں بیٹھے سفید فارم انگریزوں اور میموں نے ''القاعدہ سیکورٹی کے شک میں آپس میں کھسر پھسرشروع کردی۔

اطالوی سیکورٹی احکام نے ہوائی اڈ ہی خاک چھان ماری۔ آخرایک بی کوشش کی تو وہ گورا شراب کے نشے میں مست خرائے بھرتے ملا۔ جسے انہوں نے جگانے کی کوشش کی تو وہ شراب کے نشہ بلکہ عالم مد ہوثی میں سیکورٹی والوں پر برس پڑا۔ دھینگامشتی اور مارکھانے سے شراب کے نشہ بلکہ عالم مد ہوثی میں سیکورٹی والوں پر برس پڑا۔ دھینگامشتی اور مارکھانے ہاز میں موجود ہے لیکن گورا صاحب خود نشے کی حالت میں کسی اور دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ دو تین سیکورٹی والوں نے اُسے اپنی گرفت میں رکھ کر جہاز کے عملے کے حوالے کیا۔ مسافروں نے گمشدہ مسافرکود یکھا تو سفید چمڑی دیکھتے ہوئے ''القاعدہ اور بم دھاکوں'' کی با تیں کرنے والے سفید فام مسافروں نے خاموثی اختیار کرتے ہوئے سرنیچ کر لیے۔ انگریز کی بہی خوبی ہے کہ سفید فام مسافروں نے خاموثی اختیار کرتے ہوئے سرنیچ کر لیے۔ انگریز کی بہی خوبی ہے کہ جہاز وقت مقررہ سے ایک گھنٹہ تا خیر سے نو کی بجائے دات دس بیچے روانہ ہوا۔

بے ذا نقہ کھانا

جہاز فضاء میں پہنچا تو فضائی میز بانوں نے کھانے میز پرلگانے شروع کر دیئے۔
پہلے ایک مٹیار آئی جس نے پچھ مخصوص نشتوں پر کھانے لگائے۔ مئیر حسین نے بحس کا مظاہرہ
کرتے ہوئے اس بے ترتیب میز بانی کا انہ پنہ معلوم کیا تو معلوم ہوا جن مسافروں نے حلال
کھانے کا کہہ رکھا تھا آنہیں سب سے پہلے حلال کھانا فراہم کیا گیا۔ہم نے بھی حلال کھانے
کیلئے کہا تو فضائی میز بان لڑکی نے ٹکا ساجواب دیا کہ آپ نے پہلے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ہم نے
بری دلیلیں دیں کہ بکنگ کے وقت ہم نے حلال کھانے کے خانے میں نشان لگایا تھا لیکن وہ
بری دلیلیں دیں کہ بکنگ کے وقت ہم نے حلال کھانے کے خانے میں نشان لگایا تھا لیکن وہ
اطالوی بی بی نہ مانی۔ مجبوراً ہمیں مجھلی اور سبزیوں پر مشمل کھانا کھانا پڑا۔ یہ بے ذا نقہ ساکھانا تھا
جس سے پیٹ بھرنا مطلوب تھا ور نہ کھانے والی اس میں کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے بولی

ے پیٹ بھرااس دوران ہمارے ساتھی یہی کہتے رہے کہ قاہرہ جا کرسب سے پہلے اطالوی ائرلائین کواس کی شکایت کریں گئے لیکن قاہرہ گئے تو وہاں فراعنہ کی دنیا میں اس قدر کم ہوئے کہ کھانے کی شکایت کرنا ہی بھول گئے۔

امريكي وزارت خارجه

جہاز میں مجھے منیر حسین کے ساتھ نشست ملی۔ ہمارے وائیں ہاتھ تین نشتوں پر
ایک امریکی لڑی جس کے وائیں بائیں دونوں طرف خوب ہٹے گئے اُس کے بوائے فرینڈ بیٹھے سے ۔ وہ امریکی لڑی بڑی چالا کی اور مرکاری سے دونوں بوائے فرینڈ زکوخوش رکھے ہوئے تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ امریکی وزارت خارجہ کی تربیت یا فقہ لڑی ہے جو بھارت اور پاکستان کو بائیک وقت اور ایک ساتھ مختلف طریقوں سے انکے دل بہلانے کا سامان مہیا کرتی ہے ۔ منیر صاحب کا تبھرہ مجھ سے کافی مختلف تھا وہ دونوں جو انوں کی قسمت پر رشک اور امریکی لڑی کے حوصلے کے پس منظر میں پھھ اس قتم کے تبھرے کررہے تھے جنہیں لکھنا مناسب نہیں۔ بس یاروں کی محفل میں سن کر قبقے ہی لگائے جاسکتے ہیں۔

#### قاہرہ کا ہوائی اڈہ

ہمارا جہاز مصر کے مقامی وقت کے مطابق صبح چار بجے قاہرہ کے ہوائی اڈہ پر اُڑا۔ امیگریشن کے مرحلے سے قبل ہم ڈیوٹی فری شاپنگ ایریا سے گزر ہے تو بکاری ایک دکان کے اندرگیا۔ دکا ندار سے عربی میں کوئی بات کی پھراُس سے ہیں ڈ بے ہیں سن اینڈ ھیں جو سگریٹ خریدے۔ ہمارے استفسار پر بکاری نے بتایا کہ ہر مسافر کو پانچ ڈ بے بغیر ڈیوٹی ادا کیے لے جانے کی اجازت ہے۔ ایک ڈ بہ کی قیمت پانچ پونڈ ہے۔ جبکہ برطانیہ میں اس ڈ بے کی قیمت بچاس پونڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے بکاری نے چلتے ہمارے ناموں پر بھی اچھا بھلا مال کمالیا تھا۔

ہوائی اڈہ پرہم نے ایک بنک سے پندرہ پندرہ ڈالر کے ٹکٹ خریدے جنہیں اپنے پاسپورٹوں پر شبت کیا تو امیگریش آفیر نے اُس پرمہر لگا کرسب سے پہلے مجھے دا خلے کی اجازت دی۔ میں دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے مڑکر دیکھا تو میرے تینوں ساتھی کھڑے ہیں اور امیگریشن احکام بار بار کمپیوٹر پر بچھ تلاش کرنے کی کوشش کر دے ہیں۔ جب سارے مسافر

جا چکے تو ہوی جانچ پڑتال کے بعد بہار ہے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی۔ یعقوب آزاد کی رائے تھی کہ ہم دونوں کے نام ایک ہیں جب امیگریشن والوں نے یعقوب نظامی کو جانے کی اجازت دی تو دوسرے یعقوب آزاد تھے۔ چنانچہ انہیں ہم نام ہونے پرشک تھا۔ منبر حسین کی رائے میں بیامریکہ کے عالمی آرڈر کا نتیجہ ہے۔ کہ جب تک کسی مسافر کی امریکہ کیلیرنس نہیں ویتا اُس وقت تک تیسری دنیا کے ممالک اپنے ہی باشندوں کو خل کرتے رہتے ہیں۔

ہوائی اڈہ سے باہر نکلے تو دیکھا بائیس چوہیں سال کا ایک لمبا سانولہ سلونا نوجوان ہارے انظار میں کھڑاتھا۔ بکاری نے ہماری آ مدکی اُسے اطلاع کردی تھی۔ تعارف پرمعلوم ہوا کہ اس کا نام ھام ہے اور آ بائی وطن یمن ہے۔ بچپن کے پچھسال صو مالیہ میں گزار ہے اور اب جوانی کے دن قاہرہ میں گزار دہا ہے۔

میں بروں ہے۔ میں باپنی گاڑی میں بٹھایا اور آ دھے گھنٹے میں مجھ بکاری کے گھر''الرحاب سٹی'' پہنچادیا۔ یہ جگہ قاہرہ کے ہوائی اڈہ سے کوئی ہیں کلومیٹر دور ہے۔ صبح کے پانچ نج چکے تھے۔ میں اور منیر حسین نے ایک کمرے پر قبضہ کیا اور کمبی تان کرسو گئے۔ یعقوب آ زاد اور بکاری کے میں الگ الگ کمرے آئے۔ بستر پر لیٹے تو لیٹتے ہی خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ جب آ نکھ کھلی تو صبح کے دس نج چکے تھے۔



## مصر کی بہلی جھلک

روفی کباب ٹریفک کاسیلاب بخشیش ناصرسٹی

### مصر کی بہلی جھلک

پروگرام کے مطابق آ ج6 فرور 2006 ہارے آرام کا دن تھا۔ ہم المحظمال کیا ہے کپڑے پہن کرافریقہ کے صحرا کا تصور ذہن میں رکھ کر باہر نکلے تو جران ہوئے۔ علاقہ انتہائی صاف سخراس کیں پختہ اور بور پی معیار کے مطابق جن پر با قاعدہ مارکنگ تھیں۔ جگہ جگہ زیبرا کراسٹگ یعنی پیدل سڑک عبور کرنے والوں کیلئے رائے ،بس شاپ اور وہاں مسافروں کیلئے انظارگا ہیں۔ سڑکیں دوطرفہ جن کے درمیان خوبصورت پھول ہوئے۔ جھے یہ شہراسلام آ باد کی طرح نظر آیا۔ ہم نے علاقہ گھوم کردیکھا تو معلوم ہوا یہ ایک کھمل شہر ہے۔ جس کا نام الرحاب ٹی طرح نظر آیا۔ ہم نے علاقہ گھوم کردیکھا تو معلوم ہوا یہ ایک کھمل شہر ہے۔ جس کا نام الرحاب ٹی سیکورٹی کا عملہ چوہیں گھنے ڈیوٹی دیتا ہے۔ یہ سب پچھ مقای لوگوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ شہر کے اندر زندگی کی تمام سہولیات موجود۔ انہائی صاف سخری مارکیٹس جن میں جاتا ہے۔ شہر کے اندر زندگی کی تمام سہولیات موجود۔ انہائی صاف سخری مارکیٹس جن میں خروریات زندگی کی ہر چیز موجود۔ مساجد، مدر سے ،سکول اور کالج موجود ہیں۔ برطانیہ، امریکہ اور فرانس نے اپنے اپنے تعلیمی ادارے بھی اس شہر میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ جہاں مقامی طلباء اور فائی میں دیکر مغربی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

شہر میں خوبصورت پارک جن میں رنگ برنگے پھول ،ادراُن پھولوں کے درمیان مصری نو جوان اپنی ہم عمرلا کیوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے پھرتے ، باتیں کرتے قبقے لگاتے نظر آئے۔ پچھ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دل پیثوری کرتے دیکھا۔ بیشہر جدید ترین ہے جس میں بنگلے ، فلیٹ اور عام لوگوں کے مکان تھے۔لوگ مہذب اور بڑے رکھ رکھا وَ والے تھے۔ بڑے اوب سے پیش آتے ۔لوگوں کی زندگی میں ایک سلیقہ نظر آیا۔ یورپ سے ملتا جلتا۔

#### روٹی کیاب

یوں ہی گھو مے شہر کود کیھنے ظہر کا وقت ہوگیا۔ ہم مقامی مسجد میں گئے جہاں گذشتہ دو دنوں کی نمازیں ایک ساتھ اداکیں۔ نماز کے بعد کھانا کھانے ایک ہوٹل میں جابیٹھے۔ ہوٹل کے ضدمتگاروں سے منیجر تک سب عربی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ ایسے میں بکاری نے ہماری ترجمانی کے فرائش سنجال لیے۔ کھانے کیلئے بکاری نے دوکلو کیاب، روٹیاں اور چاول کا آرڈر دیا۔ میں نے جران ہوکر یوچھا:

بکاری صاحب کیاعربی میں درجن کوکلو کہتے ہیں؟ بکاری نے جواب دیا: " نہیں۔"

میں نے پوچھاتو پھر آپ نے دوکلو کباب کا جو آرڈر دیااس کا کیا مطلب ہے؟ بکاری نے جواب دیا: '' دوکلو کا مطلب دوکلو ہے۔''

میں نے وطن عزیز پاکستان میں کہاب کھانے کے لئے درجن دو درجن کے حساب کا بتایا تو بکاری نے زور کا قبقہ لگاتے ہوئے کہا:'' نظامی صاحب یہ مصر ہے جہال کے لوگ بہت'' پیٹو'' ہیں۔انہیں درجن دو درجن کا حساب نہیں آتا۔ یہ کلو دو کلو گوشت کھانے کے عادی ہیں۔ مصر میں کہاب کھانے ہوں تو درجن کی بجائے کلومیں آرڈردیں۔''

علم کافعیل میں خدمت گارنے میز پر کھانے لگانے شروع کردیے۔ کباب، چانپ
، روسٹ گوشت، روٹیاں، طرح طرح کے سلاد، چاول ۔ اسنے سارے کھانے ویکھ کر یعقوب
آزاد ہولے: '' نظامی صاحب یہاں کھانے کی ہڑے عیاثی ہے وہ اٹلی والی بات نہیں جہال
سینڈوچ کے بغیر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔'' منیر حسین ہولے بادشاہ ہو:'' میں نے برطانیہ میں
آپ کونہیں بتایا تھا کہ مصر میں کھانے پینے کی فکر نہ کرنا ۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھو کہ یہ سلاد
بالکل نہیں کھانا چونکہ میری منیج گذشتہ سال مصرآئی تھی۔ اُس نے جی بھر کے سلاد کھایا تو دوسر ب
بالکل نہیں کھانا چونکہ میری منیج گذشتہ سال مصرآئی تھی۔ اُس نے جی بھر کے سلاد کھایا تو دوسر ب
بیرے یہ پانی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ٹھیک نہیں۔ اس لئے سلاد مت کھانا۔''
میں نے منیر حسین کی رائے کی قدر کی اور اُن سے آئکھیں چراکر چوری چوری چورڈ ا

سلاد کھایا۔ آزاد ساحب نے منیر حسین کی سننے کی بجائے اپنے دل کی تن اور ضرورت کے مطابق سلاد کھایا۔ محمد بکاری ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا اور اگر سمجھتا بھی تو اُسے ہماری ہدایت پڑ مل بھی نہیں کرنا تھا چونکہ وہ افریقی تھا اور افریقہ میں دریائے نیل کو بڑی اہمیت ہے۔ اس لئے دانالوگ مصرکو '' تحفہ نیل'' قراردیتے ہیں۔

نیل کا تخذ مصرتو تھا ہی ہمیں اُس کے تخذیمیں جوسلا دملا وہ بکاری نے نہ آؤد یکھا نہ تاؤ
دو تین پلیٹیں ہڑپ کر کے ایک ٹرے کہا ب، چھروٹیاں، دو پلیٹ چاول کھا کر زور کا ڈکار مارکر
الحمد لللہ کہہ کر میز کا جائزہ لیا۔ تو چ جانے والے چند کہا ب اور سلاد کا آخری لقمہ کھا کر ویٹر
الحمد لللہ کہہ کر میز کا جائزہ لیا۔ تو چ جانے والے چند کہا ب اور سلاد کا آخری لقمہ کھا کر ویٹر
Waiter کو بلا کر بل ما نگا۔ جس نے 75 مصری پونڈ مانگے۔ یہ برطانوی ساڑھے سات پونڈ
جنے تھے۔ اور پاکستانی حساب سے کوئی آٹھ سورو ہے۔ بل دیکر ہم بہت خوش ہوئے کہ یہاں
کھانا وافر بھی ہے اور ستا بھی۔ اگر برطانیہ میں اتنا اور ایسا کھانے تو یقیناً ایک سو پونڈ جو
پاکستانی دس گیارہ ہزار رو ہے بنتے ہیں اوا کرنے پڑتے۔ ہمارے وزیرخز انہ یعقوب آزاد نے
بل ادا کیا۔ اور ویٹر کوا چھا خاصائپ دیکر خوش کیا۔

ٹریفک کا سیلا ب

آج کا دن اگر چه آرام کا تھا۔ لیکن سارے ساتھی تروتازہ اور پرشکم تھے۔ چنا نچہ فیصلہ ہوا کہ قاہرہ کی ایک جھلک دیکھ لی جائے۔ بکاری نے ایک ٹیکسی کوروکا اور ڈرائیورسے عربی میں پچھ یو چھا۔ جواب ملنے پر بکاری نے لا لالا کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑی تکرار کے بعد بکاری نے ہمیں ٹیکسی میں بیٹھے تو بکاری نے بتایا: ''ڈرائیور نے بعد بکاری نے ہمیں ٹیکسی میں بیٹھے تو بکاری نے بتایا: ''ڈرائیور نے شہرتک چلنے کے ساٹھ مصری پونڈ مانگے تھے۔ میں نے تکرار کیا تو معاملہ ہیں مصری پونڈ میں یے ہوگیا''۔ اس سود سے پر مجھے وطن عزیز کی یادی آنے گیس۔ جہاں سود سے بازی اور تکرار کرتے ہوئی ان بعض اوقات کافی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ مصر میں پور پی سائل نہیں بلکہ یا کتائی سائل سے کام چلانا ہوگا۔ یعنی سود سے بازی!

شیسی نے الرحاب ٹی سے قاہرہ کی طرف رخ کیا تو دیکھا جگہ جگہ نئی ممارتیں بلکہ الرحاب کی طرز پر نئے شہر آباد کیے جارہ ہیں۔قاہرہ اصل میں مختلف شہروں کا مجموعہ ہے۔جس میں قدیم اور جدید شہرسب ملکر قاہرہ کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔راستے میں آرمی کا زیرتعمیر ہیڈ

کوارٹر دیکھا۔جس کے اردگر دو بوار اور ہر پانچ سوگز پر او نچے برج پر آ رمی کے جوان رائفلیں لیے ڈیوٹی دیتے دیکھے۔ای طرح صحرا کے درمیان تغییر ہونے والے جدید شہروں کے بیچوں بھی الیے ڈیوٹی دیتے دیکھے۔ای طرح صحرا کے درمیان تغییر ہونے والے جدید شہروں کے بیچوں بھی شیسی فراٹے ہوتی ہمیں ناصر سٹی لے آئی شیسی ڈرائیور نے ہمیں ایک بڑی شاہرہ پراُ تاردیا۔

ہمیں اس شاہرہ کی دوسری طرف جانا تھا۔شاہرہ کا جائزہ لیا تو یہ گاڑیوں کا سمندر تھا۔ پوری سڑک گاڑیوں سے ممل طور پر جری ہوئی تھی۔ لیکن ڈرائیور بے تر بیجی سے بغیر دوسروں کی پروا کیے گاڑیاں إدھراُدھر سے دوڑاتے ایک دوسرے سے آگئے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ گاڑیاں قدرے پرانی تھیں۔ایبارش تو پاکستان کے شہرلا ہور کی مال روڈ پر بھی نظر نہیں آتا۔لیکن بیشاہرہ مال روڈ لا ہورسے بوئی تھی۔ زبیرا کراسنگ موجود تھے۔لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ڈرائیوروں کوزیبرا کراسنگ موجود تھے۔لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ڈرائیوروں کوزیبرا کراسنگ کاعلم ہی نہیں۔ ہمیں سڑک پار کرنے میں بوئی پر بیشانی ہوئی۔ بکاری ، میں اور یعقوب آزاد کسی نہ کسی طرح سڑک عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔لیکن منیر حسین ، میں اور یعقوب آزاد کسی نہ کسی طرح سڑک عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔لیکن منیر حسین جو یور پی قواعد کے مطابق اس انتظار میں تھے کہ پیدل چلنے والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی ڈرائیورکوٹرس آ جائے۔لیکن یہاں مصر میں ٹریفک کی حد تک پیدل چلنے والوں کے حقوق میں نے پامال ہوتے دیجھے۔

منر حسین نے انظار میں آ دھا گھنٹہ لگا دیا کیمکن ہے کوئی مجز ہود ونما ہواور گاڑیا ل رک جا کیں لیکن جب ایسا نہ ہوا تو بکاری واپس گئے اور منیر حسین کواپنے پہلو میں لیکر سڑک عبور کروائی۔ جب بکاری منیر حسین کے ہاتھ پکڑ کر سڑک عبور کروار ہے تھے تب مجھے اپنا گاؤں اور اس کے ساتھ بہتے نالے کی یادی آ ناشروع ہوئیں۔ جب ساون بھادوں میں مقامی نالے میں طغیانی آتی تھی تو میرے تایازاد بھائی جو طاقت وراور دراز قد تھے ہاتھوں میں ڈانگ رکھ کرایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کراس طغیانی کوعبور کیا کرتے تھے۔ مجھے یہاں گاڑیوں کا سیلاب نظر آیا۔ سڑک کو پارکیا تو منیر حسین نے فیصلہ سادیا کہ بادشا ہو! آئندہ میں نے بھی بھی پیدل سڑک عبور نہیں کرنی ہے۔ اور اس ملک کاٹریفک کا نظام دنیا کے تمام ممالک سے بدترین ہے۔ "یعقوب آزاد نے منیر حسین کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں ٹیشو پیپر دیا تا کہ وہ پسینہ خشک کریں۔ اور پھر انہیں ایک اچھے سے کیفے ہاؤس میں لے جاکر تازہ مالئے کا جوس پیا کرتازہ وم کیا۔

#### بخشيش

جوس پی کرہم چل پھر کرمفرگی رونفیں دیکھنے گئے۔اس بڑی شاہرہ کے دونوں طرف
بڑے بڑے او نچے فلک بوس پلازے تھے۔دائیں بائیں بازار تھے پاکتان اور بھارت کی طرز
پر۔ چندائیک مانگنے والے نظر آئے لیکن ان کا مانگنے کا طریقہ مختلف تھا۔ایک عورت ٹیشو پیپر
لوگوں کومفت میں پیش کرتی تھی جو لے لیتاوہ اُس کی تھیلی پر پچھ سکے رکھ دیتا۔ایک صاحب ہاتھ
میں ایک ٹوٹی ہوئی عینک لیے لوگوں ہے اُس کی مرمت کیلئے پیسے مانگ رہے تھے۔ وہ پچھ عرصہ
مارے ساتھ ساتھ چلتا اور پیسے مانگار ہا۔

جب یعقوب آ زاد نے اُسے کہا کہ میر ہے ساتھ آ و میں تمہاری عینک مرمت کروا دول تو وہ ہما گیا۔ جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ صاحب عینک کی مرمت کیلئے نہیں بلکہ عینک کی آڑ میں بھاگ گیا۔ جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ صاحب عینک کی مرمت کیلئے نہیں بلکہ عینک کی آڑ میں بھیک ما نگ رہے تھے۔ اِس کے بعد چند دوسری جگہوں کے علاوہ ما نگنے والے نظر نہیں آئے۔ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مصر کے معاشی حالات بہتر ہور ہے ہیں۔ اکا دکا ما نگنے والے تو ولایت میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔

#### ناصرسی

ہم ناصر سٹی میں گھو متے پھرتے '' سٹار سٹی شاپنگ سینٹر'' پہنچے۔ یہ سینٹر ہلٹن ہوٹل کے ساتھ ہے۔ سینٹر کے باہر سیکورٹی تھی۔ہم ٹورسٹ تھے ہمارے پاسپورٹ د کیھر کہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ جبکہ بہت سے غریب باہر کھڑے لیچائی ہوئی نظروں سے اندر جھا نکتے اور پیتہ نہیں دل ہی دل میں اندر کے کیسے کیسے خواب د کیھتے مایوی کے ساتھ گھروں کولوٹ جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شاپنگ سینٹر صرف اور صرف امیروں کیلئے ہے جہاں غریبوں کا داخلہ ممنوع ہے۔

شا پنگ سینٹر کے مین گیٹ کے ساتھ فرعونی دور کے جسمے نصب تھے۔ان میں سے پچھ فراعنہ کے خدا ابوالہول کے ہم شکل تھے۔جنہیں دیکھ کرمحسوس ہوتا تھا کہ آج بھی اہل مصرا پنے آباؤ اجداد سے بڑے مرغوب ہیں اور دور فراعنہ سے ابھی تک باہر نہیں نکلے۔

یہ ثا پنگ سینٹرانتہائی جدیداورصاف سخراتھا۔جس میں گھومتے بھرتے یورپی سیاح

اورمصر کاامیر طبقہ شاپنگ میں مصروف تھا۔ کئی منزلوں پیشتمل اس سینٹر کے اندر بھی سیکورٹی والے بر متحرک منے۔ ہمارے ساتھی منیر حسین نے کیمرہ تکال کر جب فوٹو اُ تاریخے شروع کیے تو سیکورٹی والوں نے منع کر دیا۔ پیتنہیں کیوں؟

یہاں ایک کوئی بنگ سے برطانوی پونڈوں کے عوض مصری پونڈ لیے۔ ایک برطانوی پونڈ کے دس مصری پونڈ ملے۔اس کا مطلب ہے ایک مصری پونڈ پاکستان کے بارہ روپے کے برابر ہے۔ دکا نداروں نے ہر چیز اعلیٰ معیار کی بڑے سلیقے اور قرینہ سے ہجائی ہوئی تھیں۔گا ہے بھی بڑی سنجیدگی اور متانت سے خریداری میں مصروف تھے۔ہم نے چیزوں کے نرخ و کھے تو برطانیہ کی نسبت بہت ہی رعایت تھے۔لیکن پاکستان کے مقابلے میں بہت مہنگے سے۔ہم نے سفر کے دوران استعال کیلئے چند چیزیں خریدیں اور پھرایک کیفے ہاؤس میں چائے سینے بیٹے بیٹے ہیں۔ہم نے پہلے دن چائے میں دورہ لیا گئین کوئی مزہ نہیں آیا پھر ہم نے بھی مقامی لوگوں کی طرح قہوہ نما چائے بغیر دورہ کے چئی شروع کے دوران

کیفے ہاؤس میں بیٹے کر میں آتے جاتے لوگوں کا جائزہ لیتار ہا۔ میں نے دیکھامھری جوان لڑکے لڑکیاں بزرگ خواتین وحضرات سب کے سب یور پی لباس میں ملبوث تھے۔ فرق یہ تھا کہ لڑکیوں اور عور توں نے سر ڈھانپ رکھے تھے۔ یور پی لوگوں کی طرح بیا ہے کام سے کام رکھتے تھے۔ میرے ہم وطنوں کی طرح نہیں کہ خوبصورت لڑکی دیکھی تو اُسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ہا ۔۔۔۔۔ہو۔۔۔کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ہا ۔۔۔۔ہو۔۔۔کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

کینے ہاؤس میں جام نائی ڈرائیور بھی آگیا۔ رات کوائی نے ہمیں ہوائی اڈہ سے گھر
پہنچایا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم مصر میں رہیں گے گاڑی ہمارے ساتھ ساتھ وئنی
چاہئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیاحت آرام کے ساتھ کرسکیں۔ جام کے ساتھ ہمارامعا کدہ ہوا
کہ ہم ایک دن کے اسے بچیس برطانوی پونڈ جوڈ ھائی سومصری پونڈ اورتقریباً چیس سوپا کتانی
روپے بنتے تھے اداکریں گئے۔ ہمارے لئے یہ سودا بہت ہی سستا تھا۔ اسے بیسے برطانیہ میں تو
ایکٹرپ میں ہی ٹیکسی والا لے لیتا ہے۔ گاڑی میں بٹرول ہمیں ڈلوانا تھا۔ لیکن مصر میں تو بٹرول

سمجھومفت ہی ملتا ہے۔ ایک برطانوی پونڈ کے پانچ گیلن۔ جن کی برطانیہ میں مالیت پجیس پونڈ بنتی ہے۔ حام کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعداس نے ہمیں اپنی گاڑی میں بیٹھا کر گھر پہنچایا اور فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن صبح سات ہجے یہ ہماری رہائش گاہ پر آجائے گا جہال سے ہم نے سیر کا ہا قاعدہ آغاز کرنا ہے۔



# قاہرہ میں کیا دیکھا

مزارامام شافعیؓ جامعہ الاز ہر قلعہ صلاح الدین ایو بی دریائے نیل کی سیر

# قاہرہ میں کیادیکھا

مصر کا دار الحکومت قاہرہ ہے۔ بیشہر کب آبادہ وا؟ بیب تانامشکل ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ اس شہر کی بنیاد 969ء میں خلیفہ المعز الدین نے رکھی تھی۔ لیکن قاہرہ کے اردگر دبھر کی تاریخ کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خطہ پانچ ہزار سال سے آباد ہے۔ موجودہ شہر کے پہلو گیزہ میں آج بھی اہرام ، ابوالہول اور اس کے اردگرد میلوں بھر سے کھنڈرات انسان کی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے جب اہرام تقمیر ہورہ سے سے سب وہاں کام کرنے والے لاکھوں محنت کش یقیناً اسی خطہ میں رہتے تھے۔ جن کے رہنے کیلئے یہاں بستیاں بسائی گئی ہوں گی۔ اور شہر کی پشت پر مقطم نامی پہاڑ سے پھر کا منہ کا منہ کراہرام تعمیر کے جاتے رہے تھے۔ فرعون خود اور ان کے امراء موجودہ شہر سے پندرہ میل دور دریائے نیل کے کنارے مفیس کے مقام پراپ دارالحکومت میں رہتے تھے۔

قاہرہ ایک شہر کا نام نہیں بلکہ مختلف بستیوں اور شہروں کا مجموعہ ہے۔ رومن حکمر انوں نے قاہرہ قدیم میں ایک قلعہ اور شہر کے اردوگرد یوار تعمیر کروائی تھی۔ یہ قلعہ بالکل اُسی حکمر انوں نے قاہرہ قدیم میں ایک قلعہ اور شہر کے اردوگرد یوار تعمیر کروائی تھی۔ اور ایک میل حکمہ تھا جسے آج کل بہلان کہتے ہیں۔ بعد میں اس علاقہ پر عیسائی علما کے کے اندراندر ہیں گر جا گھر تغمیر کرڈا لے۔ اُن میں سے پانچ اب بھی موجود ہیں۔ عیسائی علما کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جب بیت اللحم فلسطین سے مصر آئیس تو اسی علاقہ میں اُن کا قیام رہا۔

یبودی علاء کے دعویٰ کے مطابق قاہرہ قدیم میں واقع سنگاگ والی جگہ حضرت موی علیہ السلام کی جائے بیدائش ہے۔حضرت عمر وابن عاص نے جب 641ء میں مصر فتح کیا تو انہوں نے افریقہ میں پہلی معجد کی بنیاد اس علاقہ میں رکھی تھی۔ جو آج بھی موجود ہے۔اس طرح کے بہت سے تاریخی واقعات اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔اوراس کی سنگ بنیاد کی تاریخ 969ء یقیناً درست نہیں ہے۔ بچھ ماہر مصریات کا خیال ہے کہ یہ شہر دور فراعنہ میں چھٹی صدی قبل مسے میں آباد ہوا تھا۔

مصری تاریخ بڑی پرانی ہے۔اس پر 3000 قیم سے 341 قیم این 2659 سال تک فراعنہ کی حکومت رہی۔ فراعنہ کو جب زوال آیا تو ہونا نیوں نے ملک پر بیضنہ کرکے 302 سال تک حکومت کرتے رہے۔ پھر روکن آئے جنہوں نے 50 قیم سے 638ء تک حکومت کی۔روکن حکمرانوں کو مسلمانوں نے 640ء میں شکست دیکر مصر پر قبضہ کیا۔اور پھر 1517ء تک مسلمل نوسوسال تک عرب مملوک مصر کے حکمران رہے۔1517ء میں عثانی سلطنت کا آغاز ہوا جس کا خاتمہ 1882ء میں ہوا۔اس دوران چارسال کیلے 1797ء سے 1801ء کے دوران جس کا خاتمہ 1882ء میں ہوا۔اس دوران چارسال کیلے 1797ء سے 1801ء کے دوران فرانس نے مصر پر حکومت کی۔ 1882ء میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کیا۔ برطانیہ نے 1922ء میں مصرکو محدود آزادی دی۔ برٹش راج کے دوران 1892ء سے 1922ء میں خاتم ہوئی۔ پھر کئی وفات کے بعداً س کا بیٹا فہداول پر سرافتد ارآیا۔ جس کی حکومت میں شرکے دوران 1936ء میں ناصر نے معزول میں شرکے مگر والے میں خاتم ہوئی۔ پھر کئی فاروق کی باری آئی۔ جے 1952ء میں ناصر نے معزول کرے ملکی باگ ڈورا سے بہتو گئوں میں لی۔ 1970ء میں ناصر فوت ہوئے تو انور سادات نے حکومت سنجالی۔ 1981ء میں انور سادات کو جب گولی مار کرفتل کیا گیا تب سے حنی مبارک مصر پر حکومت کر رہے ہیں۔

مصر کی آبادی چھ کروڑ ہے۔ ملک میں صدراتی نظام حکومت ہے۔ منتخب ارکان کی ایک اسمبلی بھی ہے۔ جس کے 458 ممبر ہیں۔ دس ممبر صدر مملکت نامزد کرتا ہے باتی 448 ممبران کوعوام منتخب کرتے ہیں۔ صدر کو اسمبلی منتخب کرتی ہے اور ہر چھ سال کے بعدر یفر غذم کے ذریعے صدر کی معیاد کی تجدید ہوتی ہے۔ اسمبلی کے علاوہ دوسودس ممبران کی مجلس شور کی بھی ہے۔ جس کا کام حکومت کومشور ہے دینا ہے۔

الل معرائے ملک کو'' اُم دنیا'' کے نام ہے پکارتے ہیں۔اور قاہرہ اُم دنیا کا صدر
مقام ہے۔'' اُم دنیا'' کا خطاب دینے کا مطلب غالبًا یہی ہوسکتا ہے کہ بیشہر دنیا کی سب سے
قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے۔اہل معر اُس وقت ترقی کی شاہرہ پرگامزن تھے جب دنیا تاریکی
میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب دنیا پھر کے دور میں تھی تب اہل معر پھر کے دور کو خدا حافظ کہہ کر
دھات کی دنیا میں داخل ہو چکے تھے۔دریائے نیل کے اردگر دکھیتی باڑی کا جدید ترین نظام
متعارف ہو چکا تھا اور معرکے کاریگر جن میں سنگ تراش ،معمار، بت ترش ہے لیکر آرکیئیک تک
سب کے سب اپنے عروج پر تھے۔ جن کون کوآج بھی لوگ اہرام اور ابوالہول کی شکل میں
د کی کے سب اخت اُن عظیم کاریگروں کے ہنرکو خراج تھیں پیش کرتے ہیں۔اُن کاریگروں کا ذکر
تھوڑ آآگے چل کر۔

آ یے پندرہ ملین آبادی کے شہر قاہرہ کو جوافریقہ اور مشرق وسطی کے تمام شہروں سے بڑا ہے اور جہاں افریقی ،عربی اور بورپی کلچر آپس میں تھم گھا نظر آتے ہیں کو ذرا قریب سے گھوم پھر کردیکھیں۔

### مزارامام شافعي

قاہرہ کی سیاحت کا آغازہم نے قدیم شہریں واقع حضرت امام شافع کے عزارے

کیا۔ یہ مزار قدیم شہر میں وارالسلام کے علاقہ میں ہے۔ ہماری گاڑی ایک بڑی شاہرہ صلاح

سلیم سٹریٹ جورنگ روڈ کی مانند ہے پر چلتے چلتے وائیں طرف شاہرہ امام شافعی پر مڑی تھوڑا چلنے

کے بعد دوبارہ وائیں ہاتھ مڑکر ایک محلّہ میں وافعل ہوئی۔ محلے کے مکان قدر سے خستہ حال اور

بعض کو سیمنٹ کی بجائے مٹی سے لیپ کیا ہوا تھا۔ گلیاں تنگ بالکل وطن عزیز کے دیباتوں کا منظر

پیش کررہی تھیں۔ مکانوں کے اردگرہ چارہ یواری تھی۔ اور گیٹ پرلکڑی کے بوسیدہ درواز سے

موجود ہے۔ جن کے ساتھ لوہے کے زنجیر لنگ رہے تھے۔ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اندر

موجود ہے۔ ورنہ گھرسے باہر جاتے وقت ہر کوئی تالہ لگا کر نکاتا ہے۔ محلّہ میں ایک پر چون کی

دکان بھی دیکھی ۔ دکا ندارا یک بوڑھاممری تھا۔ جو دکان کے باہر بیٹھادی تکھے سے کھیاں اڑارہا

قا۔ بچھ بچ بھی دیکھی ۔ دکھے جنہوں نے دکان سے ٹافیاں خریدیں اور وہاں ہی کھڑ سے کھار ہے تھے۔

تھا۔ بچھ بچ بھی دیکھی دیکھے جنہوں نے دکان سے ٹافیاں خریدیں اور وہاں ہی کھڑ سے کھار ہے تھے۔

بچوں کے کپڑے میلے، پاؤں سے نظے اور ناک بہدر ہے تھے۔ بعض بچے بہتے ناک اپنی قمیض کی آسین سے صاف کررہے تھے۔ کچے بہتی ناک کے ساتھ ساتھ میٹھی ٹافیوں کو بھی نگل رہے تھے۔ ان بچوں کے علاوہ گلیاں سنسان تھیں۔ البتہ چندا کی آ وارہ کتے گلیوں میں دم دبائے بھاگ رہے تھے۔ ان بچوں کے علاوہ گلیاں سنسان تھیں۔ البتہ چندا کی آ وارہ کتے گلیوں میں دم دبائے بھاگ رہے تھے۔

ہماری گاڑی گلیوں ہے گزرتی ہوئی آخر دائیں ہاتھ مڑکر محلہ شافعی کی جامع مبحد کے سامنے رک گئی۔ یہ مجدامام شافعی تھی۔جس کے اندرامام صاحب ابدی آرام فرمار ہے ہیں۔ ہم شخ دیں بجے دہاں پہنچ۔مبحد بند تھی لیکن امام صاحب کے مزار کے درواز ہے لوگوں کیلئے کھلے تھے۔ باہر چند بوڑھی عورتیں اور مرد روایتی مصری لباس پہنے بیٹے تھے۔ جوہمیں دیکھ کر ہماری طرف لیکے اورخشیش کا تقاضا کرنے گئے۔ پہلوگہ ہمیں مستحق نظر آئے۔ہم نے توفیق کے مطابق ان کی خدمت کی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہی ما تکنے والے ادھراُ دھر سے اچا نک اس طرح خمودار ہوئے جس طرح برسات میں مینڈک نکلتے ہیں۔ بچھے یہاں مینڈکوں کے ٹرانے کی بجائے مخشیش بخشیش کی آوازیں آنے لگیں۔ایک بڑاموٹا مشنڈ افقیر جس نے میلے رنگ کا ایک لبا عربی باہوا تھا۔ اپنے سے قدرے کمزورلوگوں کوروک کرخود آگئے ہوئے کی کوشش میں عربی لباس بہنا ہوا تھا۔ اپنے سے قدرے کمزورلوگوں کوروک کرخود آگئے ہوئے کی کوشش میں کے نیچے سے گزر کر ہماری طرف دوڑ اتو بیچھے سے اُس موٹے مشنڈ نقیر نے فراتے ہوئے اُس موٹے مشنڈ نقیر نے فراتے ہوئے اُس موٹے مشنڈ ریوں گھیٹا جو کے خور جوج کریوں گھیٹا جس طرح چیتا لومڑکو کھڑکر گھیٹا ہے۔

دوسری طرف موٹی موٹی عورتوں کا ایک غول بھی عربی لباس میں بخشیش کی تگ دوو
میں دھینکا مشتی کرتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ عورتیں اس قدر موٹی تھیں کہ ایک
دوسرے کوسہارا دیکر چلتی تھیں۔ اِن فربا عورتوں کو دیکھ کر میں سوچنے لگا۔ اللہ تعالی عظیم و برتر
ہیں۔ جواس مخلوق کورزق دیتے ہیں۔ اللہ میاں نے اگر خوراک رسانی کا کام ہماری طرح کے
انسانوں کے ذمہ لگا دیا ہوتا تو ممکن ہے ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کرکب کے ہمت ہار گئے ہوتے۔
اس دفت ہمیں ان موٹی عورتوں کی خوارک کی فکنہیں تھی بلکہ فکریتھی کہ اِن لوگوں سے نبٹا کیسے
اس دفت ہمیں ان موٹی عورتوں کی خوارک کی فکنہیں تھی بلکہ فکریتھی کہ اِن لوگوں سے نبٹا کیسے
جائے۔ عالات کی نزاکت کے چیش نظر ڈرائیور ھام کو پچھ نقدی دیکر یہ ذمہ داری لگائی کہ دہ اِن لوگوں کی دادری کریں۔

ہم ایک کونے میں دیکے کھڑے تھے کہ عربی لباس میں ملبوس ایک بجاور مزار کے اندر

سے نکل کر ہماری طرف لیکا۔ میں نے غور سے دیکھا تو بغیر ڈاڑھی کے بڑی بڑی مونچھوں والے
اس ہٹے کئے بندہ خدا جس نے غالبًا کانی دنوں سے نہ تو عنسل کیااور نہ منہ دھونے کی زحمت کی تھی
۔ چنا نچہ اس '' بے وضواہام'' نے آگے بڑھ کہ ہماری رہنمائی شروع کر دی اور ہمیں امام شافعی اور وہاں قرب و جوار میں دوسری قبریں دکھانی شروع کر دیں۔ ہم نے فاتحہ خوانی کی۔ اور مزار کے اندر ونی حصہ کا جائزہ لیا تو یہ ایک پرانی، بوسیدہ اور اپنے دور کی بے مثال اور باوقار عمارت مقی بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت اور تزئین کی طرف کی نے توجہ نہیں دی۔
منایاں طور پر نظر آر ہی تھی ۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کے بجاوروں کوا پی بخشیش سے تعلق ہان کا امام صاحب اور ایک مزار سے کوئی قبلی تعلق ہان کا امام صاحب اور ایک مزار سے کوئی قبلی تعلق نہیں۔ اور نہان کوگوں نے امام صاحب کی تعلیمات مام صاحب کی تعلیمات مزاد کے باہر محن اور گیوں کا امام صاحب سے قبلی لگا وَ ہوتا تو مزاد کو قدر ہے بہتر حالت میں رکھتے۔ مزاد کے باہر محن اور گیوں عال مام صاحب سے قبلی لگا وَ ہوتا تو مزاد کوقد رہے بہتر حالت میں رکھتے۔ مزاد کے باہر محن اور گیوں علی ماک ار بی نظر آر ہی تھی۔ بید کیچ کر میں سوچنے لگا کہ کیا امام شافعی کے بارے میں علامہ قبل کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی ۔
کیا امام شافعی کے بارے میں علامہ قبل کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی :

سبر بادا خاک پاک شافعیؓ عالمے سرخوش تاک شافعیؓ (ترجمہ:اےخاک پاکشافعی توسر سبر وشاداب رہے۔ تیرے چشمہ علم

ہے ایک عالم مستفید ہور ہاہے)۔

جب میں مزار کے اندر گھوم پھر کراس کی زیارت کررہاتھا۔ تب میرے ذہن میں امام صاحب کی زندگی کے اہم واقعات گھوم رہے تھے۔ ابوعبداللہ محمد بن ادریس الشافعیؓ کاشجرہ نسب ہاشمی قریش خاندان سے ملتا ہے۔ ان کا نام ابوعبداللہ محمد بن ادریس الشافعیؓ تھا۔ ان کی پیدائش فلسطین کے علاقہ غزہ کے اسقلان نامی گاؤں میں ہوئی۔ 150 ہجری میں امام شافعیؓ پیدا ہوئے تو اسلان مام شافعیؓ پیدا ہوئے والد کا انتقال میں سال امام ابوطنیفہ فوت ہوئے۔ جب امام شافعیؓ کی عمر دوسال تھی تب ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ یوں انہیں آبائی وطن مکہ معظمہ بھیجے دیا۔ جہاں ان کی پرورش عین اسلامی ماحول میں ہوگیا۔ یوں انہیس آبائی وطن مکہ معظمہ بھیجے دیا۔ جہاں ان کی پرورش عین اسلامی ماحول میں

ہوئی۔عرب کی روایات کے مطابق تیراندازی اور گھوڑ اسواری عیمی۔ یہ بڑے اچھے تیرانداز تھے۔ بچپن میں یتیم ہونے کی بناء پر انتہائی غربت تھی۔ ماں کیلئے با قاعدہ تعلیم کے اخراجات پورے کرنے مشکل تھے علم کی پیاس بجھانے کی غاطر مسجد کے باہر بیٹے کر درس و تدریس سنتے رہے تھے۔ چونکہ با قاعدہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے پینے ہیں تھے۔ ایک دن ایک استاد نے انہیں و کھے کر اندر بلایا اور باہر بیٹھنے کی وجہ یوچھی۔امام صاحب نے صاف صاف سارے حالات بتائے اور پھراس دوران جوسبق زبانی یا د کرلیا تھاوہ بھی سنادیا۔اس پراستادمحترم نے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے اُن کی فیس معاف کرتے ہوئے اُنہیں با قاعدہ مدرسے میں داخل كرليا۔امام صاحب جس مدرے ميں خود پڑھتے تھے وہاں اپنے سے كم عمر بچوں كو پڑھا كر گھر ملو اخراجات بورے کرتے تھے۔سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرلیا تھا۔ دس سال کی عمر میں انہیں فتویٰ مالکی یا دہوگیا۔ پھر حدیث اور فقہ کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے تو اس قدر فقہ میں عبور حاصل کیا کہ جب بیہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ان کے استاد محتر مسلم ابن خالد الزنكى جومفتى مكر بھى تھے نے فر مايا:"ابوعبداللہ تم فتوى جارى كرد -ابتم اس قابل ہو يكے ہو"-علم کی پیاس بچھانے کی خاطر سفر کا آغاز کیا۔ پہلے مدینہ منورہ گئے جہاں امام مالک سے دس سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ امام مالک امام شافعی جیسے غریب طلباء کے مالی اخراجات اپنی جیب سے پورا کرتے تھے۔179 ہجری میں امام مالک کی وفات کے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے۔اس دوران آپ کو یمن کے شہر نجران میں جج مقرر کیا گیا۔ جہاں پانچ سال

تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ کو یمن کے شہر بران میں بج مقرر کیا گیا۔ جہاں پانچ سال بج رہے۔ پھر گورنز یمن سے ایک مسئلہ پر اختلاف ہوا۔ جس نے آپ کو گرفتار کر کے عراق میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔ ہارون رشید علم دوست تھا جس نے آپ کو باعزت بری کردیا۔ پھر شام سے ہوتے ہوئے واپس مکہ معظمہ آئے۔ پچھ صد بعد دوبارہ بغداد گئے جہال تین سے چارسال بسر کیے۔ بچاس سال کی عمر میں بغداد سے مصر آئے اور قاہرہ میں آکر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ امام شافعی قرآن اور حدیث کو دوسری تمام باتوں پر فوقیت دیتے ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ امام شافعی قرآن اور حدیث کو دوسری تمام باتوں پر فوقیت دیتے ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہ:

"اگر ایک صحیح حدیث موجود ہوتو میراعقیدہ اُس کے مطابق ہے۔اگر آپ میصوس کریں کہ جو کچھ میں کہدر ہا

#### ہوں وہ حدیث کے خلاف ہے تو تم میری بات کی بجائے حدیث پر عمل کرو۔''

امام شافعی کی مشہور زمانہ تصنیف'' رسالہ'' ہے۔ بیدا نتہائی مستند کتاب ہے۔ جب
سلطان صلاح الدین ابو بی نے مصرفتح کیا تو امام شافعی کی تعلیمات پڑمل کروایا۔اورالاز ہرکے
سربراہ کیلئے لازمی قرار دیا کہ اُن کا تعلق امام شافعی کے مسلک سے ہو۔ آج بھی الاز ہرکے امام کا
مسلک شافعی ہے۔

جب میں گھوم پھر کرامام صاحب کے مزار کود کھے رہاتھا تب یعقوب آ زاداور محمد بکاری وہاں قریب ہی نفل ادا کرنے میں مصروف تھے۔اور منیر حسین بیتمام مناظر کیمرے کی آ تھے میں بند کررہے تھے۔امام صاحب کی قبر کے قریب امام وکیج اورامام ابواللیث قمر قندی کے مزار ہیں۔

امام شافعی 30ر جب 204 ہجری برطابق 819 عیسوی بروز جعد 58 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ فوت ہوئے وقت ہوئے ۔ فوت ہوئے ۔ فارا مام صاحب نے بتایا کہ '' میں نے گذشتہ سولہ سال ہے بھی بیٹ بھر کر کھا نائبیں کھایا۔ چونکہ زیادہ کھانے ہے انسان کا دل سخت اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے میں فرہی فرائض گی ادائیگی میں ہستی لائق ہوجاتی ہے۔' امام صاحب کا مزار ایو بی دور کے سلطان ملک الکمال نے ادائیگی میں ہستی لائق ہوجاتی ہے۔' امام صاحب کا مزار ایو بی دور کے سلطان ملک الکمال نے 608 ہجری بمطابق 1211 عیسوی کو تغیر کردایا تھا۔

ہم نے مزار کے مجاور کے ساتھ چند تصویریں بنوائیں اور مجاور کی مظی گرم کر کے امام صاحب کے مزار سے باہر آگئے۔ باہر نکلے تو دیکھا موٹی موٹی عورتیں ،مر داور بچے ہمارے انظار میں ہوتے ہیں۔ یہ پروفیشنل گداگر میں ہوتے ہیں۔ یہ پروفیشنل گداگر ہمیں ویسے ہوئے تھے جس طرح گدھ مردے کے انظار میں ہوتے ہیں۔ یہ پروفیشنل گداگر ہمیں ویکھتے ہی ہماری طرف دوڑے۔ بھلا ہو بکاری اور حام کا جنہوں نے عربی میں انہیں پچھ سمجھایا اور ہمیں اپنی تحویل میں رکھ کرکار میں بیٹھا کر اندر سے شخشے اور دروازے بند کردیئے۔ سمجھایا اور ہمیں اپنی تحویل میں رکھ کرکار میں بیٹھا کر اندر سے شخشے اور دروازے بند کردیئے۔ یوں میں سوچتا ہوا مزار سے رخصت ہوا کہ یہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کیلئے تو امام شافعیؓ کے مزار کا سہارا لیتے ہیں لیکن امام صاحب کی تعلیمات سے بالکل نا آشنا ہیں ورنہ یہ بھیک ما تگنے کی بجائے علم حاصل کرے دنیا میں باعزت زندگی گزارتے۔

#### بادشاہوں کے مزار

امام شافعی کے مزار سے نظرتو میں نے خواہش فاہری کہ اگر ہو سکےتو گاڑی کمی جگہ کھڑی کردیں تا کہ میں پیدل چل کر محلے کے لوگوں سے باتیں کروں اور مصری حقیقی زندگی کو ذراقریب سے دیکھوں۔ میری فرمائش پرھام نے مخلّہ میں گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن گلیاں خگ تھیں جس کے لئے وہ مناسب جگہ کی تلاش میں تھا کہ اُسے چند پولیس والے ایک بڑے گئیٹ کے سامنے کھڑے نظر آئے ۔ ھام نے اُن سے پوچھا کہ یہ کون کی ممارت ہے۔؟ پولیس نے بتایا کہ یہ ملوک کے مزارات ہیں۔ ہم نے گاڑی کھڑی کی اور اندر چلے گئے۔ یہ مصر کے مسلمان بادشاہوں کے مزارات تھے۔ بڑے بڑے کروں میں او نجی او نجی قبروں پربڑے برے کے مسلمان بادشاہوں کے مزارات تھے۔ برے ہوئے کی وی تھیں۔ اس میں ایک ہی فائدان کے برے کتے اس کی بیدائش میسوڈ و نیا میں ہوئی ۔ یہ برطانوی متام حکمرانوں اور اگلی میگوں کی بیدائش میسوڈ و نیا میں ہوئی۔ یہ برطانوی جدامجہ محمطی پاشا جوالمبینیا کے باشندے سے ان کی پیدائش میسوڈ و نیا میں ہوئی۔ یہ برطانوی جدامجہ محمطی پاشا جوالمبینیا کے باشندے سے ان کی پیدائش میسوڈ و نیا میں ہوئی۔ یہ برطانوی جدامچہ محمطی پاشا جوالمبینیا کے باشندے سے ان کی پیدائش میسوڈ و نیا میں ہوئی۔ یہ برطانوی ایک کروا اور تھی مور سلطنت عثانیہ سے الگ کروا ایک نظر ان کی اور تھے جن کی حکومت کو 1952ء میں جمال عبدالنا صر نے ختم کر کے ملکی مند برخود قبضہ کرلیا تھا۔

یہاں تمام مزارات محمعلی پاشا اور اُس کے جانثینوں کے تھے۔ یہاں اساعیل پاشا کی قبر بھی تھی جس نے مصر کے شہراسا عیلیہ کی بنیا در کھی تھی۔ابراہیم پاشا اور مصطفے پاشا بھی یہاں آرام فرمار ہے ہیں۔ان مزارات کے ساتھ ایک بڑے ہال میں چوہیں قبرین تھیں۔گائیڈ نے بتایا کہ ٹیا اُن معززین کی قبرین تھیں جومحمعلی پاشا کے خلاف تھے چونکہ محمعلی پاشا مصر کوسلطنت عثانیہ ہے الگ کر رہا تھا۔ 1811ء میں محمعلی پاشانے اپنوان چوہیں مخالفین کو دوئی کا پیغام بھیج مثانیہ ہے الگ کر رہا تھا۔ 1811ء میں محمعلی پاشانے اپنوان چوہیں مخالفین کو دوئی کا پیغام بھیج کر قاہرہ کے قلعہ میں کھانے کی دعوت دی۔ دعوت کے بعد جب وہ جانے گئو قلعہ کے مین کیٹ پرسب کوئل کر وادیا۔ جب گائیڈ مجھے یہ بتارہا تھا تب میں سوچ رہا تھا کہ ظلم ڈھانے میں سب با دشاہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔

#### جرت كده

مملوک کے مزار پرگائیڈ نے بتایا کہ اس علاقہ کا نام دارالسلام ہے۔ بیشہر کا قدیم محلّمہ ہے۔ یہاں کےلوگ اس قدرقد امت پرست ہیں کہ فراعنہ کی طرح آج بھی اپنی میتوں کو اہرام میں رکھتے ہیں۔ یہ ن کرمیں چونکا تو گائیڑنے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ کواس محلے اور ان کے باہر بیٹے لوگ نظرا تے ہیں حقیقت میں قبرستان میں رہتے ہیں۔اس محلّہ کے ہرمکان كتهدخانے ميں ايك كوندميتوں كيلي مخصوص ركھاجاتا ہے۔ جب خاندان ميں كسى كى موت واقع ہوجائے تو میت کو گھر کے تہدخانے کے اُس قبرنما کرے میں رکھ کر اُسے بڑے بڑے پھروں کی سلوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔جس طرح قبر میں میت رکھ کراد پر شختے رکھ کرمٹی ڈال دی جاتی ہے۔ جب کسی اور کی موت واقع ہوتی ہے تو اُس قبرنما کمرے کو کھول کراُس میں دوسری میت بھی ر کھ کرا ہے پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ پچھ گھروں کے حن میں بھی مردوں کو دفن کردیتے ہیں۔ یہ بات من كر مجھے بوى تجسس ہوئى۔ چنانچہ میں نے ڈرائيورهام كوكھا كہ مجھے كسى ايك گھر كے اندر جا كرييسب كچھ ديكھنا ہے۔ ھام نے حامى جرلى۔ چنانچہ اى كلى ميں بيٹے ہوئے ايك بوڑھے ہے حام نے عربی میں بات کی جس نے ہاں میں سر ہلایا تو حام نے کہا آپ اُز کراس بابا کے گھر جا کر دیکھ آئیں۔ ہم آپ کا انظار کرتے ہیں۔ میرے دوستوں میں سے کسی کو بھی اِن مردوں سے ملنے کا شوق نہیں تھا۔ چنانچہوہ گاڑی میں بیٹے رہے اور میں بابا کے ساتھا اس کے گھر کے اندر گیا۔ اور دیکھا کہ لوگ مکان میں عام زندگی بسر کرر ہے ہیں۔ بنتے کھیلتے دوڑتے ناچتے اورسوتے ہیں اور گھروں کے تہہ خانوں اور حن میں اُن کے بزرگ ابدی آ رام فرمارہے ہیں۔ یہ بات میرے لئے" جیرت کدہ"تھی۔

گر میں موجود ایک بوجوان نے مجھے بتایا کہ: '' قاہرہ میں اس طرح کے پانچ قبرستان ہیں۔ جن میں تقریبا پانچ ملین لوگ رہتے ہیں۔ ان قبرستانوں میں رہنے والے لوگ قاہرہ کے عام باشندوں کی نسبت نرم دل اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ وہی قبرستان ہیں جہاں مسلمان فاتح اپنے شہیدوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ ان میں فاطمی ، عباسی ایو بی ، مملوک اور عثمانی سب ہی شامل ہیں۔ ہم لوگ انہیں قبرستان نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے والی

جگہ بیجھتے ہیں۔ چونکہ قاہرہ میں مکانوں کی قلت ہے۔ روز بروز آبادی میں اضافہ ہورہاہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ چونکہ یہاں کیڑے مکوڑے ، مجھر اور مکھیوں کی بہتات ہے۔ لیکن جب تک ہمیں حکومت کی طرف سے مناسب گھرنہیں ملتے ہم گلیوں میں رہنے کی بجائے اس قبرستان میں رہنا پہند کریں گئے''۔

یہ بات میں نے دوستوں کو بتائی تو منیر حسین ہولے بادشاہو!'' ہمارے شہر ڈ ڈیال
میں ایک صاحب نے قبرستان کے قریب مکان بنوایا تو گاؤں کی خواتین اُسے سمجھاتی تھیں کہ
بھائی صاحب ایسانہ کریں۔ بینہ ہو کہ مکان بن جائے اور قریبی قبرستان کی روحیں رات کوآ کر
مہیں تنگ کریں۔لیکن یہاں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندہ لوگ اپنے مردہ رشتہ داروں کی
روحوں سے گدگدی کرتے ہیں۔''

کے مکان خالی ہیں۔ لیکن اپنے آباؤا جدادی قبروں کی بدولت وہ انہیں فروخت نہیں کرتے۔ ایسے مکان سنسان ہیں۔ سا اپنے آباؤا جدادی قبروں کی بدولت وہ انہیں فروخت نہیں کرتے۔ ایسے مکان سنسان ہیں۔ سنا ہے شہر کے آ وارہ لڑکے اورلڑکیاں رات کوایسے مکانوں میں گھس کر تنہائی میں پیتنہیں کیسی کسی رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ویسے مجھے اس علاقہ میں بہت بے روفقی نظر آئی۔ علاقہ بالکل سنسان تھا جس میں چند بوڑھوں کے سوا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔

دارالسلام کےعلاقے میں قاہرہ کے حقیقی باشندوں کود کیھنے اور ملنے کا موقع ملا۔ یہ لوگ غریب ہیں لیکن اپنی قدیم تہذیب وتدن کے امین ہیں۔ ان کے لباس اور طرز زندگی مصری ہے۔ جب میں اس قدیم شہر میں گھوم رہاتھا تب مجھے لا ہور کا بھائی گیٹ بار باریاد آ رہاتھا۔ جہاں لا ہور کے اصل اور قدیمی باشند ہے آ باد ہیں۔ قاہرہ کے باشندوں کی اکثریت نے اپنامصری لباس ، طرز زندگی بدل کر یور پی طرز زندگی اختیار کرلی ہے جس سے اصلی مصری تہذیب غائب ہے۔ اور میرے جسے بدل کر یور پی طرز زندگی اختیار کرلی ہے جس سے اصلی مصری تہذیب غائب ہے۔ اور میرے جسے سیاح تو ہر ملک میں اُن کی تہذیب وتدن اور ملک و کیفنے جاتے ہیں ورنہ ہم یور پی لباس و کیلنے ولایت سے وہاں کیوں جاتے۔

حضرت زينب كامزار

مصری قبرستان سے نکل کرہم دارالسلام کے علاقہ میں محلّہ زینبیہ گئے۔ مقامی لوگوں

کا دعویٰ ہے کہ یہاں حضرت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب اور صاحبز ادی حضرت نفیسہ مدفن ہیں۔ ہم نے گاڑی پارک کی اور مزار کے اندر چلے گئے۔ مزار پر اہل تشیع حضرات کی اکثریت تھی۔ میں نے مزار پر حاضری دی لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اہل بیت یہاں تک آئے۔ مجھے یاد آیا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں شام کے دارالحکومت دمشق گیا تو وہاں قریب ہی زینبیہ کے علاقہ میں حضرت زینب کے مزار پر بھی حاضری دی تھی۔ تاریخی لحاظ سے مجھے شام والا مزار حقیقی نظر آتا ہے۔ چونکہ دمشق بہت عرصہ اسلامی دارالخلافہ رہا۔ اور پھر واقعہ کر بلا کے بعد پر بیدی فوجیں آل رسول جن کی قیادت حضرت زینب فر ماری تھیں کو قیدی بنا کردمشق لے بعد پر بیدی فوجیں آل رسول جن کی قیادت حضرت زینب فر ماری تھیں کو قیدی بنا کردمشق لے بعد پر بیدی فوجیں آل رسول جن کی قیادت حضرت زینب فر ماری تھیں کو قیدی بنا کردمشق لے بعد پر بیدی فوجیں آل رسول جن کی قیادت حضرت زینب فر ماری تھیں کو قیدی بنا کردمشق لے تھے۔

قاہرہ میں حضرت زینٹ کے مزار سے تھوڑا دور یہودیوں کا سنگاگ ہے۔ جس کے بارے میں یہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ یہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ یہاں بنی مخرت موئی نے جنم لیا تھا۔ فرعون وقت کے خوف سے حضرت موئی کی ماں نے بچے کوایک مخری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ میر نے خیال میں یہودیوں کا یہ دعوئی غلط ہے۔ اگر یہودیوں کی بات بچے مانی جائے تو قاہرہ شہر کے اس مقام سے دریا نیل ڈیلٹا کی طرف بہتا اگر یہودیوں کی بات بچے مانی جائے تو قاہرہ شہر کے اس مقام سے دریا بہد کر آتا ہے اس طرف ہے۔ جدهر تریب ترین کوئی بھی شاہی کل نہیں تھا۔ البتہ جدهر سے دریا بہد کر گلات کی طرف نہیں ہے۔ جدهر قریب ترین کوئی بھی شاہی کل نہیں تھا۔ البتہ جدهر سے دریا بہد کر گلات کی طرف نہیں مفس کے مقام پر شاہی محلات تھے۔ ظاہر ہے ٹوکری دریا میں الی بہد کر گلات کی طرف نہیں جا سے تھی۔ ٹوکری کو دریا کے بہا ؤ کے ساتھ بی بہنا تھا۔ ایسے میں یہودیوں کا حضرت موئی علیہ السلام کی قاہرہ میں پیدائش کا دعوئی غلط ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل قاہرہ کی بہائے مصر کے شالی علاقہ ڈیلٹا میں آباد تھے۔ حضرت موئی اسی علاقہ میں پیدا ہوئے اور پھرڈیلٹا میں قادر کی مرز یا میں نہا ہوں کے لیس پیدا ہوئے اور پھرڈیلٹا میں فرعون رحمیس کے کل میں پرورش یا تے رہے۔

جامعالازير

حضرت زینب کے مزار سے نکل کرہم دن کے بارہ بجے دنیا کی قدیم ترین یو نیورٹی الاز ہر پہنچے۔گاڑی کار پارک میں کھڑی کی۔ تو سڑک پر کھڑا ایک پولیس مین میری طرف لپکا اور بغل گیر ہوکر فوٹو بنوایا۔فوٹو بنواتے دفت وہ اس قدرخوش تھا کہ اُس کے دانتوں پر تازہ تازہ

گھائی ہوئی نسوار کے نشان واضح نظر آرہے تھے۔ مجھے توبیا پنے وطن کے خان صاحب ہی معلوم ہوتے تھے۔

جس دن ہم الاز ہر پنچے اُس سے ایک ہزار چھتیں سال قبل 1971ء میں اس عظیم درسگاہ کی بنیاد خلیفہ المعزالدین اللہ کے ایک فوجی کمانڈر گو ہرالسکلی نے رکھی تھی۔ حضورا کرم کی چہتی صاحبز ادی حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کی مناسبت ہے اس درسگاہ کا نام'' الازہر' رکھا۔ دوسال کے اندراندر مسجد تعمیر ہوئی۔ مصر میں یہ فاظمی دورتھا۔ چنانچہ بہت عرصہ یہاں فاظمی عقیدہ کے مطابق تعلیم دی جاتی رہی۔ جب سلطان صلاح الدین ابو بی برسرا قتد ارآئے تو انہوں نے فاظمی تعلیم کا خاتمہ کر کے حفی ، شافعی ، خبلی اور مالکی عقیدہ کے مطابق تعلیم جاری کروائی۔ آغاز میں الازہر کی حیثیت ایک مدرسے کی تھی۔ لیکن یہاں کے تعلیمی نصاب اور علمی سرگرمیوں کی جہاں میں الازہر کی حیثیت ایک مدرسے کی تھی۔ لیکن یہاں کے تعلیمی نصاب اور علمی سرگرمیوں کی جہاں جہاں تک خبر پہنچی وہاں وہاں سے طالب علموں نے دنیا کی اس عظیم درسگاہ کا درخ کیا۔

جامع الازہر کے فارغ التحصیل علماء اپنے ناموں کے ساتھ الازہری کا اضافہ کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیصاحب الازہر یونیورٹی کے علمی خزانے لوٹ چکے ہیں۔ آغاز میں با قاعدہ امتحان بھی نہیں ہوتے تھے۔مقررہ مدت پوری کرنے والے کو سند دے دی جاتی تھی۔ بہی وجہ تھی کہ جب ہم الازہر سے باہر نکلے تو یعقوب آزاد نے منیر حسین کو ''الازہری' کا خطاب عطا کیا۔ اور مصر میں قیام کے دوران وہ منیر حسین کو الازہری کے نام سے پکارتے رہے۔

جب ہم الاز ہر پہنچ اُس وقت لوگ نماز ظہر کیلئے مجد کی طرف جارہے تھے۔ طلباء بھی درس ویڈرلیس ترک کر کے مسجد کی طرف رواں دواں تھے۔ ہم وضو کیلئے مسجد کے اُس دروازے سے باہر نکلے جہال کسی زمانے میں تجام بیٹھا کرتے تھے۔ روایت ہے۔ جب کوئی طالب علم الاز ہر میں داخلہ لینے آتا تھا۔ تو اُسے علم کی دولت سے مالا مال کرنے سے قبل بالول کی دولت سے مالا مال کرنے سے قبل بالول کی دولت سے محروم کیا جاتا تھا۔ یول جب لہراتی زلفول کی جگہ ''ٹنڈ'' چیکارے مارتی تو پھراُسے دولت سے میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ ہم اُس جام والے دروازے سے باہر نکلے وضو کیا اور بغیر''ٹنڈ'' کروائے مسجد میں آ کرنماز ظہرادا کی۔ اگر زمانہ قدیم ہوتا تو ممکن تھا سر منڈ واتے منڈ واتے ہماری نماز قضا ہو جاتی ۔ نماز کے بعد یعقوب آزاد چران ہوکر میرے یاس

آئے اور کہنے لگے'': نظامی صاحب دیکھا ہے۔ امام صاحب کی ڈاڑھی برائے نام ہے۔ جب
کہ میں تو یہ خیال لیے یہاں آیا تھا کہ الازہر کے امام وطلباء کی لمبی لمبی ڈاڑھیاں ہونگی۔ اور وہ
خشک اور کڑو ہے مزاج کے مولوی ہونگے'' میں نے آزادصاحب کو بتایا کہ میرے خیالات بھی
آپ سے مختلف نہیں تھے۔ لیکن یہاں آ کر جرت ہوئی کہ مصری اور پاکتانی الازہر یوں میں
زمین آسان کا فرق ہے۔ بلکہ یہ کہنازیا وہ مناسب ہے کہ ہمارے ہم وطن الازہری اپنے مصری
بھائیوں کی جگہ بھی ڈاڑھیاں رکھتے اور اُن کی کممل حفاظت کرتے ہوئے امیر مینائی کے اس شعر
کی سیح ترجمانی کرتے ہیں کہ

خنجر پڑے کی پہ تڑتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

نماز کے بعد جوطلباء دیر سے مسجد پہنچے انہوں نے اپنی الگ نماز ادا کی۔ میں نے دیکھا ایک بیس سالہ نو جوان جوبغیر ڈاڑھی کے تھا کی امامت میں دوسروں نے نماز ادا کی۔

ہم نے گھوم پھر کرمبے در پیھی لیکن مبحد کی شہرت اور وسعت اسقد رجامع ہے کہ ایک بارد کھنے ہے جی نہیں بھرتا ہم نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کے دن ہم دوبارہ یہاں آئیں گئے ۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق 3 مارچ 2006ء کو نماز جمعہ کی ادائیگی کیلئے دوبارہ الاز ہر گئے ۔ الاز ہر پہنچ تو پولیس کی بکتر بندگاڑیاں قطار میں کھڑی اور پولیس کی ایک بھاری نفری سڑک پرگشت کر رہی تھی ہم نے سوچا کچھ گڑ بڑے ۔ لیکن نمازی بلا جھجک اندر جارہ سے تھے۔ ہم بھی اندر چلے گئے۔ قدیم مبحد کے صحت میں محراب سے تھوڑی دور ہمیں جگہ لی گئے۔ اُس وقت میں محراب سے تھوڑی دور ہمیں جگہ لی گئے۔ اُس وقت میں محراب سے تھوڑی دور ہمیں جگہ لی گئے۔ اُس وقت میں محراب سے تھوڑی دور ہمیں جگہ لی گئے۔ اُس وقت میں جے حد متد قاری صاحب تلاوت قرآن پاک فرمار ہے تھے۔ تلاوت میں بے حد مشاس اور حلاوت تھیں۔

ٹھیک ہارہ ہے محراب کے قریب اندر کی طرف سے دروازہ کھلا اور چھوفٹ کے لمبے چست اور ہاوقارا کیک صاحب مسجد میں داخل ہوئے۔ جن کے سر پرٹو پی اور چبرے پر برائے نام ڈاڑھی تھی۔ یہ مسجد کے امام وخطیب شخ الاز ہر ڈاکٹر محمد سید طنطاوی تھے۔ شخ الاز ہر کی آمد پر قاری صاحب نے تلاوت ختم کی اور تخت پوش سے اُتر کر نیجے پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ اور امام صاحب محراب کے قریب ایک دس فٹ او نیجی ممبر پر سیڑھیوں کے سہارے چڑھے جہاں ایک صاحب محراب کے قریب ایک دس فٹ او نیجی ممبر پر سیڑھیوں کے سہارے چڑھے جہاں ایک

کری پر بیٹھ کرخطاب کیا۔خطاب کا موضوع قرآن کی روشنی میں عورت کوطلاق دینے کے احکامات تھے۔خطبہ کے بعدامام صاحب نے وہاں بیٹے بیٹے دعاما نگی۔اور پھر نماز کی امامت فرمائی۔نماز کے دوران سب نمازی بیڑی اور نجی آ واز میں آ مین کہتے تھے۔نماز جمعہ کے بعد کسی کی فرمائی ۔ نماز جنازہ اوا ہوئی۔امام صاحب کا خطبہ الاز ہر کے اخبار میں اُسی دن عربی اور انگریزی میں شائع ہوا تھا۔

نماز کے بعد مب کے بڑے صحن میں اخوان المسلمین کا ایک اجتماع ہوا۔ جنہوں نے باند آ واز میں نعرہ تکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کردیئے۔ آ ہت آ ہت نمازی وہاں جع ہوگئے۔ خواتین کے جھے ہے عورتیں بھی آ کراس اجتماع میں شامل ہو گئیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کرتقریر کے ۔ جس کا موضوع آج کے مسلمان اور اُن کے مسائل تھے۔ تقریر کے دوران وقفہ صاوگ 'آیک خدا اور ایک قرآن ۔۔۔۔ امریکہ مردہ باذ' کے نعرے لگار ہے تھے۔ ای طرح فلسطین ،عراق ، افغانستان اور شمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے نعرے بلند ہوئے۔ اس طرح فلسطین ،عراق ، افغانستان اور شمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے نعرے بلند ہوئے۔ امریکہ اور ہندوستان نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر عاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کی جوالے پر ذورالفاظ میں مزمت کی گئی۔ یہ پہلاموقع تھا جب میں نے کسی عرب ملک میں شمیر کے حوالے پر ذورالفاظ میں مزمت کی گئی۔ یہ پہلاموقع تھا جب میں ان کسی عرب ملک میں شمیر کے مسلمانوں کا کوئی فکر نہیں ۔ مقررین نے اس بات پر بھی ذور دیا کہ آج امتِ مسلمان کا شیرزاہ بھر اہوا ہے۔ کوئی فکر نہیں ۔ مقررین نے اس بات پر بھی ذور دیا کہ آج امتِ مسلمان کا شیرزاہ بھر اہوا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آپیں میں اتفاق اتحاد اور بیجہتی پیدا کریں۔ میں نے یہ بات سی تو مجھے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آپی میں اتفاق اتحاد اور بیجہتی پیدا کریں۔ میں نے یہ بات سی تو مجھے روز نامہ جنگ کے شاعرانور شعوریا د آ ج

تقاضا کر رہا ہے وقت ہم سے کہ ہم پیدا کریں بازو میں قوت گر سب سے بڑی قوت ہے اپنی مسلمانان عالم کی اخوت

احتجاج میں شامل الازہر کے چند طلبا سے مجھے ملنے کا موقع ملا۔ جن سے میں نے اس عظیم درس گاہ کے بارے میں جو بات چیت کی جومیرے لئے بڑی سود مند ثابت ہوئی \_طلباء نے بتایا کہ الازہر یونیورٹی کے کیمیس قاہرہ کے علاوہ مصر کے تمام صوبوں میں موجود ہیں۔ بلکہ

ایک سیمیس فلسطین کے علاقہ غزہ میں بھی ہے۔ قاہرہ میں الازہر کے مین سیمیس میں جو فیکلٹی ہیں ان میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ، شریعت، اسلامک اینڈ عرب سٹڈی، تبلیغ اسلام، کامرس، ترجمہ، عربی زبان، سائنس، سیمیا، شعبہ دندان، طب، انجینیئر نگ اور زراعت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خواتین کے لئے الگ فیکلٹی ہے۔ جنہیں اسلامک اور عربی سٹڈی ، کامرس، طب اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ملک کے دوسر صوبوں میں جہاں جہاں الازہر کے سیمیس ہیں سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ملک کے دوسر صوبوں میں جہاں جہاں الازہر کے سیمیس ہیں وہاں وہاں خواتین کے الگ شعبہ جات موجود ہیں۔ اس وقت الازہر میں سیمیس ہزار سے زائد طلباء وطالبات سیمین فیکلٹی میں زرتعلیم ہیں۔ یوں ہر سال ہزاروں اسلامی سکالر، اعلیٰ معیار کے طلباء وطالبات سیمین فارغ انتحصیل ہوتے ہیں۔ پی ایکی ڈی اور دوسر سے تحقیق کا مول کے ڈاکٹر ز، انجمبیئر اور فزیشن فارغ انتحصیل ہوتے ہیں۔ پی ایکی ڈی اور دوسر سے تحقیق کا مول کے لئے سہولیات موجود ہیں۔ اس عظیم درس گاہ میں بچاسی مما لک کے طلباء زیرتعلیم ہیں۔ جن کا گئے میں دیں فیصد سے زیادہ نہیں۔

الازہر کاسر براہ'' شخ الازہر'' کہلاتا ہے۔جن کی معاونت کے لئے ڈپٹی شخ الازہر، ڈائر یکٹرز اورفیکلٹی کے ڈین موجود ہوتے ہیں۔شخ الازہراس عظیم درس گاہ کے چیئر مین بھی ہیں۔جو سپریم کونسل کی میٹنگ بلاتے ہیں۔

الاز ہرکی سپریم کونسل بھی موجود ہے۔ جس کے بچاس ممبر ہیں۔ سے کونسل اس عظیم درسگاہ کی مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی رہتی ہے۔ کونسل کا سربراہ سیکر یٹری جزل ہوتا ہے۔ جس کا کام فنی ، مالی اور انتظامی نظام کے بارے میں منصوبہ بندی کرنی ہے۔ سیمنصوبے تیار کرکے سپریم کونسل کے اجلاس میں پیش کرتے ہیں۔ کونسل میں سیکرٹری کے علاوہ بہت سے اسٹنٹ سیکرٹری بھی موجود ہیں۔

الازہر میں 1967ء سے قرآن پاک کی پر نٹنگ کیلئے قرآن ہاؤس قائم ہے۔
1929ء سے الازہر کا میگزین بھی با قاعدگی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ جس کی اشاعت بارہ
ہزار ہے۔ الازہر کا کتب خانہ دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ 1897ء میں قائم ہوا۔ جس میں اس
وقت مختلف موضوعات پر 595,668 کتابیں ہیں۔ دوسری کتب کے علاوہ ہیں ہزار نادر کتب
بھی موجود ہیں۔ اِن میں قرآن پاک کے قد کمی نسخ جو خط کوئی ، خط فاری اور نشخ میں کھے
ہوئے ہیں۔ پچھ کتابیں سونے سے کھی ہوئی ہیں۔ بعض پرخوبصورت نقش نگاری بھی ہے۔
الازہر میں زیرتعلیم طلباء اور سکالرز کا مرکز بھی لائبریری ہے۔ جہال طلباء کتابیں پڑھتے ، ادھار

لیتے اور بعض نا در شخوں کی فوٹو کا پیاں کرتے نظر آتے ہیں۔

الازہر کا ایک شعبہ اسلامک مشن کہلاتا ہے۔ جس کا کام دنیا بھر کے ممالک میں الازہر کے علماء اور سکالر کی ضروریات کا جائزہ لینا ہے۔ جن جن ممالک میں پہلے سے الازہر ی فدمات انجام دے رہے ہیں اُن کے معاہدوں کی تجدید کا بندو بست کرنا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا کے اسلامک سینٹر، ادارے اور دوسری آرگنائزیشن سے رابطے کرکے اُن کی ضروریات کے مطابق الازہر کے فارغ انتھیل سکالرز کو وہاں بھیجنا ہے۔

مسجدامام حسين

نماز ادا کرنے کے بعدہم نے الازہر کے سامنے اُس شاہرہ کوعبور کیا جہاں زمانہ قدیم میں الاز ہر میں زرتعلیم طلباء سرشام سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوجاتے تو شہر کے مخيرٌ حضرات انہيں کھانا ديتے تھے۔ کھاناعموماً دو دنوں کیلئے پانچ خشک روٹیاں پرمشمل ہوتا تھا۔ جنہیں طالب علم خشک ہی کھا جاتے یا پھرنمک مرچ کے ساتھ بعض او قات روٹی کے ساتھ سالن بھی مل جاتا تھا۔ یوں طلباء پیٹ بھرتے اور دین تعلیم حاصل کرتے تھے۔ہم اس شاہرہ کو عبور كر كے مسجد امام حسين كى طرف چل پڑے۔ مقامى روايات كے مطابق 1153ء ميں حضرت امام حسین علیه السلام کا سرمبارک بہاں دفن کیا گیا تھا۔سرمبارک کوکہاں سے لا کر دفن کیا گیااس بارے میں مقامی لوگ اور مورخ دونوں خاموش ہیں۔ البتہ مزار کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔واقعہ کربلا 682ء میں پیش آیا تھا۔ یوں 471 سال بعدامام عالی مقام کاسرمبارک قاہرہ لا کر دفن کرنے والی بات دل کو بالکل نہیں بھاتی۔ میرے مطالعہ کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک تن سے جدا كركے نيزے پرركاكر فوجوں كى نگرانى ميں دمثق لايا گيا تھا۔ جہاں يزيدتھا۔ أن كے ساتھ آل رسول کے دوسرے سرمبارک بھی لائے گئے تھے جنہیں مشق میں آل رسول قبرستان میں سپر دخاک کیا گیا تھا۔ جبکہ امام حسین عالی مقام کا سرمبارک دمشق کی جامع مسجد میں دفن ہے۔ 1999ء میں جب میں دمثق گیا تو اُن مزارات پر بھی حاضری دی تھی۔جس کاتفصیلی ذکر میری کتاب'' پیغیبروں کی سرزمین'' میں موجود ہے۔ اسلامی مما لک کی سیاحت کے دوران میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلئے کیلئے ہم نے اپنے عظیم لوگوں کے مزار ایک سے زیادہ جگہوں پر بنار کھے ہیں ۔ لیکن بھی کسی محقق نے اس کی تر دیز ہیں گی ۔ میں نے نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ کے مزار پر حاضری دی تو اُس وقت مجھے حضرت علی کے افغانستان میں بنائے ہوئے مزار کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی ۔ جے افغانستان کے علاقہ مزار شریف میں اس آن وشان سے بنایا گیا اورلوگوں کی آمد ورفت سے اُس مزار کی بدولت پوراعلاقہ مزار شریف کے نام سے مشہور ہے ۔ ایسے میں ہمارے محققین کیلئے رہے ایک بڑا چیلنے ہے ۔ لیکن مسکلہ ہے کہ اس سمت پہلا مشہور ہے ۔ ایسے میں ہمارے محققین کیلئے رہے ایک بڑا چیلنے ہے ۔ لیکن مسکلہ ہے کہ اس سمت پہلا

خان الخليل

مسجد حسین میں حاضری دینے کے بعد ہم وہاں قریب خان الخلیل کے مشہور بازار میں گئے تو وطن عزیز کی یادیں تازہ ہونے لگیں۔اگر کسی سیاح کومصر کی حقیقی زندگی کی جھلک و میصنے کا اشتیاق ہوتو وہ خان الخلیل کے بازار میں ضرور جائے۔ جہال مصر کی گذشتہ جھے سوسال کی ثقافت تہذیب وتدن چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ یہ بازار 1382ء میں قائم ہوا۔وہ دن اور آج کا دن سے بھی بندنہیں ہوا۔ اُس وقت مصر پرتر کی کی حکومت تھی۔ یوں کافی عرصہ یہ ' ترکی بازار'' کہلا تار ہا ۔ بازار میں سامنے دکا نیں اور اُن کے پیچھے رہنے کیلئے مکان ہیں۔اگر آپ گھومتے پھرتے تھک جائیں تو کسی تھڑے پر حقے پیتے مصری کے پاس بیٹھ کر زمانہ بھر کی باتوں کے ساتھ ساتھ حقے کے دوجار''سوٹے''مفت میں لگا کر تروتازہ ہو کر پھر چل پڑیں۔ میں نے دیکھا تھڑوں پر بیٹھے بعض مصری بوڑھے گور یوں سے بڑی گرم جوشی سے گلے ملتے اور اینے پہلومیں بیٹا کر بڑے پیار و محبت سے انہیں قہوہ پلانے کے ساتھ ساتھ حقے کے سوٹے بھی لگواتے تھے۔اس حسن سلوک ہے گوریاں بھی خوش اور مصری بوڑھے بھی '' کھڑک'' جھاڑ کرخوش بلکہ چیکتے تھے۔ بازار میں دکانوں کے ساتھ ساتھ کیفے ہاؤس ، قہوہ خانوں ، زیوارت ، ہارسنگار ، کیڑے، کاریٹ،رگ Rugs،قدیم زمانے کافرنیچر،گانے بجانے کے ساز،جڑی بوٹیوں کی د کا نیں کے علاوہ چڑے سے تیار کردہ اشیاء جن میں طرح طرح کے ہینڈ بیگ، بٹوے، جوتے،

چپل بھی دکانوں کے باہر لٹکتے نظر آئے۔ برتنوں کی اس قدر درائٹی کہ میں انہیں دیکھا ہی رہ گیا۔ جب میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو سکول میں استاد الف .....انا را درب بہری کے علاوہ ظ .....ظروف بھی پڑھاتے تھے۔ بیظ .....ظروف والی بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہ بید ظروف کیا ہوتا ہے۔ قاعدہ میں جس برتن کی تصویر تھی وہ ہم نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج جب میں خان انخلیل بازار میں گیا۔ اور طرح طرح کے جست ، تا ہے، المونیم اور دوسری دھاتوں کے برتن دیکھے تو مجھے بچپن والا ظ .....ظروف یاد بھی آیا اور سمجھ بھی آئی۔ چلود برآ ید درست آید۔

دکانوں کے علاوہ تھڑ ہے ، ریڑھیاں اور ہاتھوں میں اشیاء اٹھائے ہوئے نوجوان بھی گا ہوں کو گھیر کر چیزیں فروخت کرنے میں مصروف دیکھے۔اس بازار میں وہ سب کچھل جاتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ عطر گلاب کا استعمال تو مصریوں میں زمانہ فراعنہ سے چلا آ رہا ہے۔ جے فراعنہ کی شاہی میتوں پر چھڑ کا جاتا تھا۔لیکن اب مصر کے بازاروں میں اس قدر عطر اور دوسری خوشبو کیں فروخت ہورہی ہیں کہ سیاح پیرس کو بھول جاتے ہیں۔اگر آ پ برتن یاز یورخریدیں اورائس پر اپنانام کھوانا جا ہیں تو دکا ندار فوری کندہ کردیتے ہیں۔

بازار میں خرید وفروخت کے بعداگر آپ چائے، قہوہ یا کوئی مشروب پی کرتروتازہ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں کیفے ہاؤس بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ جہاں آپ کھانا بھی کھاسکتے ہیں اور شیشہ پی کر سرور بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جوذا نقہ آپ بیند کریں اُسی ذا نقہ کا شیشہ تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ جب آپ کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں تو چیزیں فروخت کرنے والے کیفے ہاؤس کے اندر بھی آ جاتے ہیں جو گھڑیاں ،سگرٹ لائٹرز وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ والے کیفے ہاؤس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں۔ جوسیاحوں کے دل بہلاتے ہیں۔ رات کے وقت ان کیفے ہاؤس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں۔ جوسیاحوں کے دل بہلاتے ہیں۔ خان الخلیل بازار میں جائیں تو مصر کی جیتی جاگئ تہذیب کو تریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔

ہم جوں ہی بازار میں داخل ہوئے تو دکا نداروں کے ایجنٹ حضرات اپنی اشیاء کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر ہمیں اپنی طرف تھینچنے لگے۔ ہم گھبراتے تو وہ ہم سے مسلمان ، پاکستان اوراس طرح کے رشتے یاد دلوا کر ہمارا خوف کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہمیں ایک ریڑھی بان ملا۔ جو بڑا دلچسپ اور اہل علم آ دمی تھا۔ اُس نے ہمیں اپنی دلفریب باتوں میں یوں

گھیرا کہ مجبوراً اُس کی دکان جواس کی ریڑھی کے بالکل پیچھےتھی سے بیوی بچوں کے لئے ڈھیر ساری خریداری کرنی پڑی۔ بور پی لوگوں کے لئے مصر میں خریداری کرنی مشکل ہے۔ چونکہ بہاں خریداری کرتے وقت سودابازی کرنی پڑتی ہے۔

جب میں برطانیہ سے مصرجانے والا تھا تو میں نے مصرکی سیاحت کے بارے میں جب میں برطانیہ سے مصر جانے والا تھا تو میں نے مصرکی سیاحت کے بارے میں محتر می محمود ہاشمی صاحب سے بات کی ۔ تو انہوں نے خصوصی ہدایت کی کہ وہاں دکا ندار کو منہ مانگی قیمت مت اداکرنا۔ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ:

" ایک بار میں مصرگیا و ہاں خریداری کیلئے سودا بازی کرنی پڑی۔
میں نے دکا ندار سے بوچھا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ چیزوں کی
قیمتیں مقرر کردیں۔اس پر مصری دکا ندار نے ہنس کر کہا۔سودابازی
ایک جمہوری طریقہ ہے جبکہ ایک ہی قیمت مقرر کر کے گا کہ پر محموں
دینا مطلق العنانی ہے۔آپ یورپ کے لوگ جمہوریت پر یقین تو
دینا مطلق العنانی ہے۔آپ یورپ کے لوگ جمہوریت پر یقین تو
رکھتے ہیں لیکن خرید وفروخت کے معاطمے میں آپ کا رویہ غیر
جمہوری اورڈ کٹیٹرشپ پر جنی ہے۔"

مجھے ہاشمی صاحب کی ہدایت یادتھیں چنانچہ ہم نے پچھاس سے سودا بازی کی کہ
دکاندار جس چیز کی ساٹھ پونڈ مانگتے ہم پندرہ پونڈ کی پیشکش کرتے تو سودا میں پونڈ میں ہوجا تا
تھا۔ ویسے وہ بازار جہاں سیاح آتے جاتے ہیں وہاں کی قیمتیں بازار کے دوسرے حصوں سے
ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔

#### قلعه سلطان صلاح الدين الوني

بعددو پہر ہم سلطان صلاح الدین ابو بی کے دور میں تغییر ہونے والے قلعہ کو دیکھنے گئے۔قلعہ قاہرہ کی پشت پر مقطم نامی بہاڑی پر ہے۔ھام ہمیں قلعہ کے قریب والی سڑک پر اُتار کرخود کار پارک کرنے چلا گیا۔ سڑک سے قلعہ تک چڑھائی چڑھائی چڑھے ہوئے جب ہم او پر پہنچے۔ تو ککٹ خریدے۔ فی ٹکٹ کے 35 مصری بونڈ ادا کیے۔ جبکہ یہی ٹکٹ عربوں کیلئے دو بونڈ کا تھا۔ ککٹ خریدے تو ایک گائیڈنے ہمیں گھیرلیا اور وہاں ایک کنواں دکھاتے ہوئے بولا ہے وہی کنواں

ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینکا تھا۔ میں نے گائیڈ کو بتایا کہ''جودا قعہ
آپ بتارہے ہیں وہ تو فلسطین کے علاقہ کنعان میں پیش آیا تھا۔'' میرے جواب پر گائیڈ اپنی
مکاری اور جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی خاطر خاموش ہوکر دوسری طرف چلا گیا۔ یوں مجھے معلوم ہوا
کہ یہ گائیڈ جاہل ہوتے ہیں جو رٹی رٹائی تقریر سے سیاحوں کو غلط معلومات دیتے رہتے
ہیں۔ورنہ جن سیاحوں کو اس واقعہ کا پس منظر معلوم نہیں وہ بیچارے تو اس کنواں کو عقیدت سے
میں۔ورنہ جن سیاحوں کو اس واقعہ کا پس منظر معلوم نہیں وہ بیچارے تو اس کنواں کو عقیدت سے
میں۔ورنہ جن سیاحوں کو اس واقعہ کا پس منظر معلوم نہیں وہ بیچارے تو اس کنواں کو عقیدت سے

یقلعہ 1176ء میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تغیر کروایا تھا۔ جوتقریباً سات سو سال تک مصر کے شاہی حکم انوں کی سرکاری رہائش گاہ رہا۔ کنواں جس کی نبیت حضرت یوسف علیہ السلام ہے جوڑ دی گئی ہے کا حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ کنواں قلعہ میں مقیم شاہی خاندان کو پانی فراہم کرنے کیلئے کھودا گیا تھا۔ قلعہ کے سب سے اوٹے مقام پر ایک خوبصورت مجد ہے۔ جومجد محمع کی کہلاتی ہے۔ مجمعلی پاشانے جب مصر کی کھومت کے اختیارت سنجالے تو اُس نے عظیم الشان مجد تغیر کروائی تھی۔ جواب مجد محمع کی کام سے مشہور ہے۔ مجد انتہائی وسیع اور کشادہ ہے۔ ہم اندر گئے تو دیکھا نمازیوں کی بجائے بہاں یورپ بھر کے سیاح کھوم پھر رہے ہیں۔ اُن سیاحوں میں مجھے ہز رنگ کے جبنما چا در یں اوڑ ھے کچھے در یں نہیں دختر ان مغرب ہیں۔ اوڑ ھے کچھے دوریں نہیں دختر ان مغرب ہیں۔ اوڑ ھے کچھے دوریں نہیں دختر ان مغرب ہیں۔ جنہیں مجد کی انتظامیہ نے سراورجہم ڈھا نینے کیلئے ایک خصوصی سز رنگ کا لباس دیا ہوا تھا۔ یہ سیاح کروپوت کے انتہاں دیا ہوا تھا۔ یہ سیاح کروپوت کے اور پر ایک خوبصورت سیاح کروپوت کے اور پر ایک خوبصورت سیاح کروپوت کود کھے۔ انہیں دیکھ کرمیں بھی لیٹ کرجپوت کود کھنے لگا۔ جبت کے اور پر ایک خوبصورت سیاح گنبد کے اندور نی جھے میں انتہائی اعلی شم کی نقش و نگاری تھی۔ میں کافی عرصہ یوں ہی گئید تھا۔ گنبد کے اندور کی وارد بیواروں کا جائزہ لیتہائی اعلی شم کی نقش و نگاری تھی۔ میں کافی عرصہ یوں ہی گئید تھا۔ گنبد کے اندور کی وارد بیواروں کا جائزہ لیتہائی اعلی شم کی نقش و نگاری تھی۔ میں کافی عرصہ یوں ہی لیٹ کرجپوت اورد بیواروں کا جائزہ لیتہائی اعلی شم کی نقش و نگاری تھی۔ میں کافی عرصہ یوں ہی

نماز عصرادا کر کے مسجد کے صحن ادرار دگرد دلانوں میں گھوم پھر کر قاہرہ کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں سے پورا قاہرہ آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے۔ جہاں ہم کھڑے نے وہاں سے نیج دیکھا تو مسجد حسن میر ہے قدموں میں تھی۔اسی مسجد کے حن میں ایران کے آخری شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی قبر ہے۔مسجد حسن کے ساتھ ہی مسجد رفاعی ہے۔ یہ دونوں مسجد میں اوراس کے شاہ پہلوی کی قبر ہے۔مسجد حسن کے ساتھ ہی مسجد رفاعی ہے۔ یہ دونوں مسجد میں اوراس کے

اردگرد کا علاقہ مجھے ویران اور خشہ نظر آیا۔ یہاں سے دائیں دیکھا تو قاہرہ کا شہر خاموشاں نظر آیا۔ جس کے پچھے چھوٹی پہاڑی کے پہلو میں الازہر کی یو نیورسٹی ہے۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے سیدھا سامنے دور دریائے نیل بہدرہا تھا۔ جس کے دونوں طرف عالی شان عمارتیں تھیں۔ دریائے نیل اس مقام سے دوحصوں میں بٹ کر آگے دوبارہ ل جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے دریائے نیل اس مقام سے دوحصوں میں بٹ کر طرف مور دریائے نیل کے اُس پاراہرام مصرنظر آرہے تھے۔ آج فروری کی طرف دور دریائے نیل کے اُس پاراہرام مصرنظر آرہے تھے۔ آج فروری کی طرف دور دریائے نیل کے اُس پاراہرام مصرنظر آرہے تھے۔ آج فروری کی شرف میں بتھے اور بھی بھی برف باری کی اطلاع ملی لیکن یہاں کا موسم انتہائی خوشگوارتھا۔ ہم ٹی شرف میں سے اور بھی بھی پیدنہ بھی آجاتا تھا۔ ایسے میں ہم سوچتے رہے کہ کیا ''مشرق اور مغرب کا خداا کی نہیں!'

قاہرہ کادل

ہم قلعہ صلاح الدین ایوبی سے نیجے اُڑے کار میں بیٹے اور قاہرہ شہر کے مرکز کی طرف چل پڑے۔ جب گاڑی التحریر سکوائر پنجی تو قاہرہ میوزیم کے سامنے ہلٹن ہوٹل کے پہلو میں زیرز مین کارپارک میں گاڑی کھڑی کردی گئی اور بیدل چل کر قاہرہ کے مرکزی حصہ کود کیمنے کا پروگرام بنایا۔ کارپارک سے باہر نکلے تو ویکھا ایک کھلا میدان ہے۔ جس کے ایک طرف بہت بڑا چوک ہے۔ یہ التحریریا آزادی چوک کہلاتا ہے۔ چوک کے ساتھ ایک مصری مفکر کا بہت بڑا مجمہ نصب ہے۔ کھلے میدان میں دور دور تک بنچوں پر جوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دومرے کے پہلو میں بیٹھے بیارومجت کی باتوں میں مشغول تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں یورپی لباس میں ملبوث سے۔ کھے کہ کہا تا ہے دومرے کے پہلو میں بیٹھے مشتقبل کے منصوبے بناتے ویکھا تو جھے خیال آیا۔ اگر اس حالت میں لڑک پہلو میں بیٹھے مشتقبل کے منصوبے بناتے ویکھا تو جھے خیال آیا۔ اگر اس حالت میں لڑک کے بہلو میں باتیں کریں تو یقینا پولیس والے اُن سے نکاح نامہ ضرور طلب کریں۔ ورنہ پولیس سٹیشن لے جاکر روایتی خدمت خاطر کے ساتھ ساتھ صبح کی اخبارات میں فاشی پھیلانے کے جرم میں گرفارنو جوانوں کی خبریں صفح اول پرشائع ہوں۔

لیکن بیمصرتھا۔ زیخااورقلوبطرہ کا دلیں! التحریر سکوائریا آزادی چوک جس کے ایک طرف سرخ رنگ کی ممارت میں معرکا عجائب گھر ہے۔ ای عجائب گھر کی دوسری منزل پر فراعنہ بادشاہ ایک کر ہے میں ابدی آرام کر رہے ہیں۔ عجائب گھر کی ممارت دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ تعالی اپنا مجزہ ددیکھاتے ہوئے فراعنہ کو دوبارہ زندگی دیکر سامنے والی کھڑکی سے باہرد کیھنے کا موقع دیں تو اپنے ملک کے جوان لڑکے لڑکیوں کو پیار و محبت کے سمندر میں غرق دیکھ کر اپنے دورکی ملکہ حسن نفر اتبتی کو بھی مجول جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کھلے عام ایسے نظار ہے دیکھ کر و غش کھا کر دوبارہ اللہ سے جاملیں۔ عبائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کھلے عام ایسے نظار ہوئی کا مارت ہے۔ جس کا ایک حصہ التحریر سکوائر کی طرف اور دوسرا دریا ہے نیل کی طرف کھاتا ہے۔ بلٹن ہوئل کی محارف جوائی کی خارف کھاتا ہے۔ بلٹن ہوئل اُسی جگر تھیر ہوا جہاں کی ز مانے میں برطانوی فوج کی بارکیس تھیں۔

میدان التحریری پشت پر بازار ہے۔ پہلے ہم بازار کی طرف گئے جہاں ''مطعم و کہا جی الحاتی'' نامی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اردوگرد کی گلیوں میں گھو منے لگے۔ وہاں قریب ہی ''لوکس بازار'' نامی گفٹ شاپ سے گزرتے وقت میں نے اندر جھانکا تو کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے اھل سہلا کہتے ہوئے کچھاس طرح استقبال کیا کہ نہ چا ہے ہوئے بھی میں نے چیزوں میں دلچیں لینی شروع کر دی۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا مصری تھا۔ جو صرف میں بات کرتا تھا۔ لیکن لڑکی جو غالبًا ملازم تھی انگریزی میں بات چیت کر سحتی تھی۔ میں نے بیگم بچوں ، بھا بیوں اور بھیتی وں کیلئے یہاں سے تحفظ خریدے۔ چلتے وقت لڑکی نے دکان کا ایک تعارفی کارڈ دیا۔ جس پر دکان نمبر 5 میدان التحریر قاہرہ کا پیت کھا ہوا تھا۔ اور ساتھ ملکہ نفرا تیتی کا فوٹو تھا۔ جواس بات کا ثبوت تھا۔ کہ فراعنہ مرکر بھی کچھ مصریوں کے دلوں پر حکومت کر دہے کی بھی بھی میں بات کے دلوں پر حکومت کر دہے

میں گفٹ شاپ سے باہر نکلاتو دیکھا لیعقوب آزاداور منیر حسین سڑک کے کنارے کھڑ ہے جوتے پالش کروارہ ہیں۔ بوٹ پالش کرنے والے مزدور زمین پر بیٹھے بڑی محنت سے کام کررہ ہے تھے۔ جنہوں نے مجھے بھی گھیرلیا۔ میں نے کہا کہ میں نے چمڑے کے جوتے نہیں بلکہٹر بیز پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا ہم پالش کی بجائے پٹرول اور دوسری کیمیکل اشیاء سے آپ کے ٹرینز دھوکر دیں گئے۔ پہلے میں نہ مانالیکن پھران غریبوں کادل رکھنے کی خاطر میں نے حامی بھرلی۔ میں ٹرینز اُتار نے والاتھا کہ انہوں نے کہا رہے دیں۔ ہم پہنے

پہنے ہی دھو ڈالیں گئے۔ جب ہم ہوٹ پاکش کروا رہے تھے۔ تو ہمارے اردگرد کی سڑکوں پر گاڑیاں شور کرتی ہارن بجاتی گزرر ہیں تھیں۔ ایسے میں مجھے یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے میں قاہرہ کی بجائے راولپنڈی راجہ ہازار میں کھڑا جوتے پاکش کروار ہا ہوں۔ بالکل وہی سٹائل تھا قاہرہ میں بھی۔

میدان التحریر ہے ہم نے شاہرہ تحریر پرسفر کرتے ہوئے دریائے نیل کارخ کیا۔
راستے میں دائیں طرف عرب لیگ کا دفتر تھا۔ جس کے باہر پہرہ دار بند وقیں لیے چاک و چوبند
کھڑے تھے۔ ہم نے عرب لیگ کی ممارت کو باہر ہے دیکھا اور آگئے بڑھ گئے۔ عرب لیگ کے ساتھ سامنے سڑک کی دوسری طرف مرکزی حکومت کے دفاتر ، پارلیمنٹ ہاؤس ، جس کے ساتھ وزارت قانون ، وزارت صحت اور وزارت تعلیم کی عمارتیں ہیں۔ امریکی یو نیورٹی بھی ساتھ ہی ہے۔ امریکی اور برطانوی سفارت خانے بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ انڈو نیشیا ، یونان اور اٹلی کے سفارت خانے بھی یہاں قریب ہیں۔ ان تمام ممارتوں اور دفاتر سے کوئی پانچے سوگز دور دریائے سفارت خانے بھی یہاں قریب ہیں۔ ان تمام ممارتوں اور دفاتر سے کوئی پانچے سوگز دور دریائے نیل جس کا تخذ سے ملک مصر ہے۔

#### نیل کنارے

میں نیل کنارے پہنچا تو پہلی نظر میں مجھے دریائے نیل اُس مجبوبہ کی طرح خراماں خراماں بہتا نظر آیا جے بیٹم ہو کہ وہ حسین ہے۔اورا پے حسن کی نزاکت کو سجھتے ہوئے دھیرے دھیرے دھیرے متانہ چال چلتے ہوئے قدم تول تول کراٹھاتی ہو۔ اسی متانی چال میں سب کامحبوب دریا وہیلا کو سیراب کرتا ہوا بحرہ روم میں گرتا ہے۔ یورپ میں تو ندی نالوں کو بھی دریا کہاجاتا ہے۔ لیکن دریائے نیل اختائی بڑا گہرااور چوڑا ہے۔جو دریائے سندھ، وجلہ اور فرات سے بھینا بڑا ہے۔ وہ نوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہدر ہاتھا۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شال یعنی مخالف سمت میں بہتا ہے۔

مصر کے نقشہ پرنظر ڈالیں تو دریا نیل ملک کے بیچوں نیج ایک لکیر کھینچتا ہوا ہوں گزرتا نظر آتا ہے جس طرح انسانی جسم میں شہرگ۔ حقیقت بھی بہی ہے مصر کی زندگی اسی دریا کی بدولت ہے ورنہ یہ کب کا صحرا میں بدل گیا ہوتا۔ دریا نیل افریقہ کے ملک رونڈ اسے نکل کر وکوریے جیل میں آماتا ہیا جس کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے ہوئے افریق ممالک سے
گررتے ہوئے سوڈان کے بیچوں نے سفر کرتاا یہ تھو پیا میں داخل ہوتا ہے۔دوسری طرف ایہ تھو پیا
کے پہاڑوں پرمئی سے سمبر کے دوران مون سون بارشوں کا شفاف پانی جو نیلے دریا کی شکل
میں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے مقام پر دونڈ اسے آنے والے سفید دریا میں طاع ہے۔
یوں دونوں دریا مل کرایک بڑے دریا کی صورت میں مصر پہنچتے ہیں۔مصر میں دریا نیل جھیل میں
شامل ہو کر تھوڑے آرام کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کرتا ہے۔ یوں چلتے چلتے الاقصر کے پاس
سے گزر کر مصر کے درمیان سے ایک آبی کی کھینچتے ہوئے قاہرہ پہنچتا ہے جہاں اپنے حسن کی ایک
جھلک دکھاتے ہوئے مصر کے علاقہ ڈیلٹا سے ہوتا ہوا 4331 میل کا فاصلہ طے کر کے بحرہ
اوقیا نوس میں گرتا ہے۔ لمبائی کے لحاظ سے بید نیا کا سب سے لمبادریا ہے۔

مصر کی 95 فیصد آبادی دریا نیل کے دونوں کناروں اور ڈیلٹا میں ہے۔ مصر میں دریا نیل نبیہ سے داخل ہوتا ہے جہال دریا کے کنارے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جوں جوں شال کی طرف آتے جا کیں آبادی شروع ہوجاتی ہے۔ جو پانچ سے دس میل کے علاقہ پر دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ قاہرہ کے جنوب میں فیوم کے علاقہ میں یہ وسعت 15 میل تک کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ قاہرہ کے جنوب میں فیوم کے علاقہ میں یہ وسعت 15 میل تک بہنچ جاتی ہے۔ یہ مجزہ نبی کہ دریا نیل دنیا کے سب سے بڑے صحوا جس میں کبھی بارش نہیں ہوتی کے نیج میں سے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہوئے زندہ نے کر بح ہ روم میں گرتا ہے۔ اگر ہوتی وہ نہ ہوتا تو افریقہ کا بیا ساصحرا دریا کو سمندر تک پہنچنے سے قبل ہی خود یی جاتا۔

اہل مصر ہمیشہ سے دریائے نیل کے ممنون رہے۔ انہیں علم تھا کہ جہاں پانی ہوگاوہاں زندگی ہوگی۔ نیل افریقہ کے صحراکو مشرقی اور مغربی صحرامیں تقسیم کرتا ہے۔ فراعنہ تو دریائے نیل کی پوجا کرتے اور اُس کی خوشنو دی کیلئے قربانیاں دیتے تھے۔اور پھراس قسم کی نظمیں ترنم کے ساتھ ملکر پڑھی جاتی تھیں۔

دریائے نیل ہم تیراخوشی سے استقبال کرتے ہیں تو زمین سے نکلتا ہے اوراہل مصر کی پرورش کرنے آتا ہے
تو خوراک دیتا ہے
تو ہم پر کرم کرتا ہے
تو ہماری زمینوں کو سیراب کرتا ہے
ہماری زمینوں کو سیراب کرتا ہے
تو ہمارے غلے کے گودام بھرتا ہے
گھلیان اور غلے کے گوداموں کو بڑھا تا ہے
اورغریبوں پرخصوصی کرم کرتا ہے۔

حضرت عمر كادريائے نيل كے نام خط

دریائے نیل کی موجوں کو دیکھا تو یاد آیا فراعنہ پانی کی خاطر ہرسال ایک جوان کنواری لڑکی کو دریائے نام پر قربان کر کے لاش دریا میں بھینکتے تھے۔اس رسم پر ہزار دل سال تک عمل ہوتا رہا۔ جب اس خطہ میں اسلام کی شمع روش ہوئی۔ تو فاتح مصر عمر و بن عاص کے زمانے میں قربانی دینے کا دن قریب آیا تو آپ نے عالم پریشانی میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کو خط کھا کہ اس ملک کی ہے رسم ہے۔اس بارے میں کیا تھم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو خط کھا کہ اس ملک کی ہے رسم ہے۔اس بارے میں کیا تھم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے خطاب کو خط کھا کہ اس ملک کی ہے رسم ہے۔اس بارے میں کیا تھم مے خطاب کو خط کھا:

"اےدریائے نیل!

تجھ میں بہنے والے پانی کے اگرتم مالک ہو۔ اور اس کے عوض تم ہرسال ایک جوان لڑکی کی قربانی مانگتے ہوتو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ اور اگریہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُس کی مخلوق کیلئے ایک نعمت ہے۔ تو اس پر تیرا اختیار نہیں۔ بلکہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔'

اس خط کو دریائے نیل کے حوالے کیا گیا اور یوں ہزار وں سال سے جوان لڑکیوں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے بند ہوا۔

#### دریائے نیل کی سیر

جیسے ہی ہم دریائے نیل کے کنارے پہنچے آٹھ دس کشتی بانوں نے ہمیں گھیرلیا کہ ہاری کشتی میں بیٹے کر دریا کی سیر کریں۔ایسے میں جان بچانی مشکل تھی۔ بکاری اور حام نے ایک ہے سودا کیا کہ وہ ہمیں ایک گھنٹہ دریا کی سیر کردائے گا جس کا معادضة میں مصری بونڈ مقرر ہوئے۔ہم سب جوں ہی کشتی میں بیٹھے۔تو ملاح نے کشتی چلا دی۔اب شام ہونے والی تھیں۔ دریا کے اردگرد دور دور تک بلند و بالاعمار تیں روشن سے جگ مگ جگ مگ کرر ہیں تھیں۔جن کے عکس دریائے نیل میں یوں نظر آرہے تھے جیسے پانی میں آ گ لگی ہوئی ہے۔دریا کے دونوں کناروں پرسڑک ہے۔جس پر گاڑیاں فرائے بھرتیں اپنی منزل کی طرف رواں تھیں۔ ہمارے دائیں بائیں اور بھی کشتیاں سیاحوں کا دل بہلانے دریامیں چل رہیں تھیں ۔موسم خوشگوارتھا۔ منیرحسین نے شام کے اس حسین منظر کو کیمرہ کی آئکھ میں بند کرنا شروع کر دیا۔ لیفوب آزاداور بکاری در یا کی صفات پر باتیں کررے تھے۔ اور میں خاموشی سے مبہوت بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی آئکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ میں دریائے نیل میں گھوم رہا ہوں۔ شتی جنوب کی طرف جدھر سے دریا آرہا تھا پہلے اُدھر گئی۔ ہمارے باکیں طرف مللن ہوٹل جس کے بعد شیراٹن ہوٹل Sheraton کی انتہائی خوبصورت اور منفرد عمارت تھی۔ میریڈین اورشیر ڈ ہوٹل کارخ بھی دریائے نیل کی طرف ہے۔ جوں جو سکتی چلتی گئی ہم نے ا یک سے بڑھ کرایک عالیشان عمارت دیکھی۔ اس مقام سے دریائے نیل دوحصوں میں بٹ کر تھوڑا آ گے جاکر پھر بیجا ہوجاتا ہے۔ دریا کے تقسیم ہونے سے وہاں ایک جھوٹا ساجزیرہ بن گیا ہے۔ میں نے جزیرہ کی طرف دیکھا تو اُس کے درمیان میں ایک بہت ہی اونچا ٹاور تھا۔ یہی قاہرہ ٹاور ہے۔جس کےسب سے اویر گھو منے والا ریسٹورنٹ ہے۔ یہاں قریب ہی قاہرہ کا نیا او پرہ ہاؤس قائم کیا گیا ہے۔ جے 1998ء میں جایان کی حکومت نے بنا کر تحفہ میں مصر کو دیا۔ قاہرہ کی مشہور شاہراہ 6 اکتوبریہاں ہے گزرتی ہوئی شہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ دریا کی دوسری طرف برطانیہ کا سفارت خانہ ہے۔جس کے بعد قومی اسمبلی کی عمارت اور ساتھ ہی گارڈ ن شی ہے۔ یہ شاپگ سینٹر ہے۔ جہاں سے سیاح دنیا بھر کی چیزیں یورپ کی نسبت ارزاں خرید سکتے

-01

شام کے وقت دریا میں اور بھی کشتیاں چل رہیں تھیں۔ کشتیوں پر رنگ برنگی لائٹس
کچھاس طرح چک دھک رہیں تھیں کہ اُس سے ماحول میں بڑا خوبصورت حسن پیدا ہور ہاتھا۔
کچھکشتیوں میں کھانے پینے کا بھی بندو بست تھا۔ دریا کی وسعت اور اُس میں ہر طرف سے روشنیاں یانی سے منعکس ہوکر جب او پر آٹھتیں تو بہت رومانی ماحول جنم لیتا تھا۔ میں نے دیکھا ہمارے ساتھ ساتھ چلنے والی ایک کشتی پر نو جوان لڑکے اور لڑکیاں ہلہ گلا کررہے تھے۔ پچھٹا چھٹا کی گل نے سے اپنااورا پے بہلو میں بیٹھی ہوئیں حسینا وَں کے دل بہلارہے تھے۔ میں دور سے انہیں کلی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یعقوب آزاد نے چہرے سے میرے دل کی کیفیت بھانپ لی۔ چنا نچھانہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ فکر نہ کریں میں آپ کو بھی ایس کی کشتی پر جیٹھادوں گا۔

جب ہماری کشتی واپس کنارے پنجی تو یعقوب آزاد نے وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے
ایک قدر سے بڑی کشتی پر بیٹھایا لیکن میری حفاظت کے طور پر خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ آزاد
صاحب نے جب سے جج کیا اُس کے بعد زیادہ تر سعودی طرز کا لباس پہنتے ہیں۔ آج بھی
انہوں نے سفید لمباچوعا'' توپ'' پہن رکھا تھا۔ سر پر گول رسے باند ھے ہوئے تھے۔ ان کی
رنگت بھی سفید ہے اور قد دکا ٹھ بھی عربوں جیسا ہے۔ دریا دل بھی ہیں۔ خشیش کا کوئی بھی موقع
ہاتھ سے نہیں گنواتے۔ یہ بچ ہے کہ عربی لباس پہننے سے انسان عربی نظر تو آسکتا ہے لیکن عربی
ہاتھ سے نہیں گنواتے۔ یہ بچ ہے کہ عربی لباس پہننے سے انسان عربی نظر تو آسکتا ہے لیکن عربی
من شیخیاں بڑی شہرت رکھتی ہیں۔ یعقوب آزاد اس بات سے باخبر تھے۔ یہ صرف ایک بات
کی شیخیاں بڑی شہرت رکھتی ہیں۔ یعقوب آزاد اس بات سے باخبر تھے۔ یہ صرف ایک بات
سے مات کھاتے تھے جب لوگ عرب کا شیخ سمجھ کرع بی میں با تیں کرنے لگتے تو ہمارے شیخ

## عر بی ڈانس کا ایک منظر

جب ہم کشتی میں بیٹھے تو منیر حسین ، بکاری اور حمام نے فیصلہ کیا کہ وہ کشتی کی بجائے دریا کے کنارے کھڑے ہوکرمختلف مناظر سے لطف اندوز ہو نگے۔جس کشتی میں ہم دوبارہ سوار ہوئے انہوں نے بھی آ زاد صاحب کوسعودی شیخ ہی سمجھا اور ایک نمایاں جگہ بیٹھایا۔ اُن کی بدولت مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کو جگہ ل گئی۔ جب کشتی چلی تو ملاح نے عرب کے تیز دھنوں پرمصری نو جوان مغینہ نانسی عجرم کا گایا ہوا یہ نغمہ بجانا شروع کردیا:

ياطبطب

یاطبطب وادئع یایقولی انا التغیرت علیه انا از عل اولع ماهو کل همه ازای اراضیه قولوله دانا برضی ساعات بحالات

مرة ازرل مرة اديله عيني

من فينا على حاله كل الاوقات

ده تعبني قوى طلع عيني

لوازعلى منه و اقصر يقول بقصر في حقه و ياخدجنب لوافهمه يقول بظلمويفضل يحسني بميت زنب

قال انا بتغير والله ده عقله صغير

حيرقلبي معاه و حكم القوى بموت فيه قوى

وده اللي صبرني على هواه

ياطبطب .... ودانع

: 2.

یا تو میں نے اُسے بر بادکردیا یا بقول اُس کے میں بدل گئی ہوں میں پر بیثان اور نگلی ہوں لیکن وہ کہتا ہے میں خوشیوں ہے اُس کا دامن بھر دوں میں نے اُسے بتایا ہے کہ میں ہمیشہ جھے پہ سکرا ہٹیں نچھاور نہیں کر سکتی سپچھ کمحوں کے لئے میں نگلی ہوجاتی ہوں کین ہمارے درمیان محبت اُسی طرح رہتی ہے میں اکتا گئی ہوں میں تھک گئی ہوں مجھے اُس پر غصر آتا ہے دو کہتا ہے کہ میں اُسے نظر انداز کرتی ہوں تو وہ ناراض ہوجا تا ہے جب میں وضاحت کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے کہتا ہے میں بدل گئی ہوں اُس نے مجھے الجھادیا ہے اُس نے مجھے الجھادیا ہے اُس نے مجھے الجھادیا ہے ایکون میں اُس ہے محبت کرتی ہوں ای وجہ سے میں اُس ہے محبت کرتی ہوں

تانی عجر می کسریلی آواز کانوں میں پڑی توسباڑ کے اوراڑ کیوں نے ڈانس شروع کر دیا۔ جوقد رے عمر رسید ہتے وہ تالیاں بجا کرنا چنے والوں کی حوصلہ افزائی کرر ہے ہتے۔ میں نے ویکھا مصری لڑکیاں عرب کے روایتی انداز میں ڈانس کرر ہیں تھیں۔ مثل زلیخا ایک حسینہ نے کمر سے نچلے جھے کو بڑی خوبصورتی اور پھرتی کے ساتھ ہلاتے ہوئے نیچے سے او پراس طرح اٹھ رہی تھی جس طرح بانسری کی آواز پرناگن کھڑی ہوکرا پنا بھی پھیلاتی ہے۔ پھر بید حسینہ ناگن کی طرح اپنے جسم کے اوپر کے جھے کو بڑی مہارت سے بل دیکر جب ہلاتی تو جوانوں کے دل دھڑ کتے ۔ جوان اور بوڑھے مل کرنع سے لگاتے ۔ لڑکی میوزک اور گانے کی آواز کے مطابق اس دھڑ کے جوان اور بوڑھے مل کرنع سے لگاتے ۔ لڑکی میوزک اور گانے کی آواز کے مطابق اس خوبصورتی سے اداکاری کر رہی تھی کہ مجھ جسے لوگوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔ یوں ہی مختلف لڑکیاں مختلف گانوں پر ناچین اور اپنے انگ انگ کونمایاں کر کے پچھاس تسم کی حرکتیں کرئیں کہ مردہ جسموں میں بھی لہریں پیدا ہونا شروع ہوجاتی تھیں۔ اس رڈمل میں میرے پاس بیٹھے ہوئے جسموں میں بھی لہریں پیدا ہونا شروع ہوجاتی تھیں۔ اس رڈمل میں میرے پاس بیٹھے ہوگے جسموں میں بھی لہریں پیدا ہونا شروع ہوجاتی تھیں۔ اس رڈمل میں میرے پاس بیٹھے ہوگے

ایک ستر سالہ عرب بوڑھے نے اٹھ کرنا چنا شروع کیا۔ تو شائقین نے ڈھیر ساری تالیاں بجا کر أس كے زندہ دل ہونے كا اقرار كرتے ہوئے أس كى حوصلدافزائى كى۔ ان لڑ كيول نے ہم ير خصوصی توجہ دیتے ہوئے بار بار جمیں اپنی جوانی کے جلوے دکھائے چونکہ وہ لیعقوب آزاد کو حقیقی سعودی شیخ سمجھر ہی تھیں۔

مائے....ام کلتوم

مشتی میں میرے پاس بیٹا ہوا بابا جو تاتبی عجرم کے نغمے پر جھوم کر ناچنے لگا تھا۔ کو جب تھوڑ اہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ بابا کیا نائسی مصر کی سب سے بڑی مغنیہ ہے؟۔اس پر بابا نے میری طرف جرت سے دیکھ کرکہا پہ چاتا ہے آ پمصر میں نئے آئے ہیں اور آپ کو ہمارے ملک کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ مصر بلکہ اہل عرب کی ایک ہی محبوب مغنیظی۔ اور وہ تھی ام۔ كلثوم \_ جے " بلبل نيل" كاخطاب ديا گيا تھا۔اس كے نغے لوگوں ميں اُس وقت مشہور ہوئے جب مصر بلكة عرب دنيامين پيار ومحبت اورجنسي معاملات پربات كرنا قابل جرم سمجها جاتا تها\_بلبل نیل نے اپنے نغموں کے ذریعے لوگوں کو جرات اور وہ الفاظ دیتے جن کے سہارے کھلے عام محبت اور پیار کابیا نقلاب بریا ہوا جس کا مظاہرہ ابھی آپ نے اس کشتی پر دیکھا۔ مزید و مکھنے ہوں تو گھو میں پھریں۔

مغنیہ عالم ام کلثوم نے عملی زندگی کا آغاز 1936ء میں فلموں میں ادا کاری سے کیا۔ کیکن اس کی لا ثانی مدهرآ واز اسے فلموں سے نکال کر گلوکاری کی طرف لے آئی۔ بیدڈیلٹا کے ا یک گاؤں تیمی الزاہر میر میں پیدا ہوئی۔1953ء میں ڈاکٹر حسن سے شادی ہوئی۔ ام کلثوم نے ٹیلی ویژن اورریڈیو پر ریکارڈ نغے گائے۔ ہرمہینے کی پہلی جعرات کو بیا ہے فن کامظاہرہ کیا کرتی تھی جواس قدر ہر دل عزیز تھے کہ عرب دنیا کی اہم شخصیات اس میں شرکت کرتی تھیں۔ پیہ یروگرام ساتھ ساتھ ریڈیواورٹیلی ویژن پربھی نشرہوتے تھے۔

جب بابا مجھے اُم کلوم کے بارے میں بتارہا تھا تب مجھے یاد آیا کہ 1974ء میں ذوالفقار علی بھٹونے جب اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان کے دل لا ہور میں منعقد کروائی تو بلبل نیل اُم کلثوم اور ملکہ ترنم نور جہاں نے مل کر کلام اقبال پیش کیا تھا۔موسیقی کی دنیا کی دو ملکاؤں نے جب ملکرنغمہرائی کی تو ایک سکوت بریا کردیا تھا۔

اُم کلوم کے نفے آج بھی سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔1975ء میں ام کلوم فوت ہوئی تو عرب دنیا میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔مصر کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ ام کلوم کو تھا جس میں عرب دنیا کے سر بر ہان مملکت نے شرکت فر مائی تھی۔ اس کے گائے ہوئے ہزاروں نغموں میں سے آج بھی '' ایک ہزار اور ایک رات' '' تم میر کی زندگی ہو' جیسے نغم بیسویں صدی میں دنیا کے تمام گلوکاروں کے گائے گئے ایک سو نغموں میں شار ہوتے ہیں۔ یہ بیسویں صدی میں دنیا کے تمام گلوکاروں کے گائے گئے ایک سو نغموں میں شار ہوتے ہیں۔ یہ نغمے آج بھی سن کرعرب جھوم المحقے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا کے منہ سے نکلا'' ہائے ام کلثوم''۔

بابا کی ذبان رکی تو ساتھ کشتی بھی کنارے پررک گئی۔ایے میں حرکت کرتے تھر تھراتے جوان جسموں کو بھی سکون ملا۔ ہم باہر نکل کراپنے دوستوں کے پاس آئے۔ فیصلہ ہوا پیدل چل کر دریائے نیل کو بل سے عبور کیا جائے۔ ہم پیدل چلتے دریا سے لطف اٹھاتے آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے کہ کچھ عرب جوانوں نے ہمارے اپنے شنخ صاحب (یعقوب آزاد) کے ساتھ فوٹو بنوائے۔ فالبًا وہ انہیں سعودی عرب کے سابق وزیر تیل شنخ ذکی زمانی سمجھ رہے تھے۔اس غلط ہمی کی وجہ غالبًا پہنے تھی کہ آزاد صاحب کی شکل وصورت ذکی میمانی سے بہت ملتی ہے۔

چہل قد می کرتے کرتے ہم دریا نیل کے درمیان واقع جزیرہ میں پہنچ۔قاہرہ ٹاور
کھی ای جزیرہ میں ہے۔ جزیرہ میں ہم وائیس طرف کے پارک میں وافل ہونے گئو گئے۔
کمپر نے ٹکٹ مانگے۔ہم نے پارک میں جانے کا کلٹ پہلی بارساتھا۔ جب ٹکٹ خرید نے لگے۔
تو ہمیں بتایا گیا کہ عرب باشندوں کیلئے ایک ٹکٹ اور غیرعرب کیلئے دو ٹکٹ خرید نے لازی ہیں۔
ہم نے اس ناانصافی پراحتجاج کیا لیکن نقار خانے میں طوطی کی آ واز کون سے ۔ یوں ہم نے دودو
کلٹ جبکہ بکاری اور ھام نے ایک ایک ٹکٹ خرید کر پارک کی سیر کی۔ ٹکٹ خرید کرہم موچنے لگے
کہا گراییا برطانیہ میں ہوتا تو ہیومن رائٹ اور مساوی حقوق کے علمبر دار آسان سز پراٹھا لیتے
لیکن یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ یہ اسلامی مملکت مصر ہے! ایسے دین کے مانے والے جس
نے چودہ سوسال پہلے مساوات کا درس دیا تھا۔ لیکن آج ہم سب کچھ بھول کر اپنے اصل راستے
سے ہٹ کرنفسانفسی کے عالم میں مبتلا ہیں۔

#### سعودى طلباء سےملاقات

ہم اسلامی جمہوریہ مصر میں مساوات کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں انگریزی
لباس میں چند سعودی طلباء ملے جنہوں نے یعقوب آزاد کوسعودی شخ سمجھ کرعربی میں باتیں
شروع کر دیں لیکن جلد ہی اُن پر حقیقت افشاں ہوئی کہ یہ صاحب سعودی نہیں بلکہ پاکستانی
ہیں۔ جوارد و اور انگریزی تو فرفر ہولتے ہیں لیکن عربی ہولئے سے کورے ہیں ۔ سعودی لباس
نہ ہی جذبہ اور سعودی لوگوں کے بیار کا نتیجہ ہے۔ بالکل اُسی طرح جیسے مشرق وسطی اور چند
دوسرے اسلامی ممالک کے باشندے مغرب کے بیار میں اُن کالباس پہنتے ہیں۔

جب طلباء کو بیمعلوم ہوا کہ شکل وصورت کے بیرصاحب سعودی نہیں! تو انہیں ایک خوشگوار دھچکالگا۔ اُن کے خیال میں اس لباس پرصرف سعود یوں کاحق ہے۔ لیکن جب انہوں نے زیب تن کیے اپنے مغربی لباس پرنظر ڈالی تو پھرا پنے مزاج بدلے اور ہمارے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں انگریزی میں باتیں شروع کردیں۔جنہوں نے بتایا کہ:

" قاہرہ کی شامیں بڑی رنگیں ہوتی ہیں۔ شام ہوتے ہی مصر کی مست جوانیاں یورپ سے بھی بڑھ کر پھڑ کی اور تھرکی ہیں۔ شراب اور شاب کے علاوہ نائٹ کلب، ڈسکو اور بیلے ڈانس کی رونقیں عروج پر ہوتی ہیں۔ جس طرح یور پی جمعہ اور ہفتہ کے روز نائٹ اوٹ کرتے ہیں۔ اس طرح اہل مصر جمعرات کونائٹ اوٹ کرتے ہیں۔ یعنی بے فکرے ہوکر رات کے گھروں سے باہر نائٹ کلبوں اور دوسری عیاشی والی جگہوں پروفت گزارتے ہیں۔ دریائے نیل کے جزیرہ میں "او پر اہاؤس" سیاحوں کا دل بھا تا ہے۔ جہاں نیک اگریزی سوٹ اور ٹائی پہن کر ہی اندر جانے کی اجازت ہے۔ یعنی اگریز وں کے۔ ای طرح شہرہ آفاق ملک مصر کا لیکن قوانین اگریزوں کے۔ ای طرح شہرہ آفاق شیراٹن ہوٹل میں کمال کا بیلے ڈانس ہوتا ہے۔ لیکن ڈسکو ڈانس موتا ہے۔ لیکن ڈسکو ڈانس موتا ہے۔ کہاں مصری حسینا کیں سب سے اچھا ہلٹن ہوٹل میں ہوتا ہے۔ جہاں مصری حسینا کیں سب سے اچھا ہلٹن ہوٹل میں ہوتا ہے۔ جہاں مصری حسینا کیں

اینے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔

معر ہے تو اسلامی ملک لیکن یہاں شراب آسانی سے دستیاب ہے۔ بلکہ معرکی اپنی تیار کردہ شراب بڑے اعلیٰ معیار کی ہے۔ "عمر خیام" نام کی سرخ وا نمین معربیں مقامی طور پر بیدا ہونے ہوئے انگوروں سے کشید کی جاتی ہے۔ وا نمین کے علاوہ بیئر اور سپرٹ کا معیار بھی اچھا ہے۔ سٹیلا بیئر Stella beer کی کمپنی کو ابھی حال میں حکومت نے بھی شعبہ میں دیا ہے۔

قاہرہ میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ 187 میٹر بلند قاہرہ ٹاور ۔ دریائے نیل میں تیرتے پھرتے ریسٹورنٹ، قہوہ خانے ، او پن ایئر تھیٹر، چڑیا گھر، بائن گارڈن، اہرام کے مقام پررات کے وقت روشنیوں اور ساز و آواز کا شو جیسی چیزیں سیاحوں کی بوریت ختم کرنے کیلئے موجود ہیں۔ ماڈرن مصری لوگ بھی گھروں سے نکلتے ہیں۔ پچھاپنی بیگمات کے ساتھ قہوہ خانوں میں بیٹھ کر گپ شپ کے ساتھ ساتھ حقہ بھی پیتے رہتے ہیں۔ پرانے مصر میں مجد حسین کے ساتھ ساتھ حقہ بھی پیتے رہتے ہیں۔ پرانے مصر میں مجد حسین کے ساتھ ساتھ حقہ بھی پیتے رہتے ہیں۔ پرانے مصر میں مجد حسین کے قریب ''افی کیفے مصریوں میں کافی مشہور ہے۔

قاہرہ کے پانچ ڈسٹرکٹ ہیں۔ جن میں مختلف چیزیں سیاح دلچیسی سے ویکھتے ہیں۔ایک الازہر، دوسرا قلعہ صلاح الدین، تیسرامصر کا قدیمی قبرستان اور مزارا مام شافعی، چوتھامصر کا قدیمی شہر اور اُس میں مصر بلکہ افریقہ کی پہلی مسجد اور پانچواں التحریر میدان سے جزیرہ روڈا جہاں قاہرہ ٹاور ہے اور ہاں سب سے دلچیپ چیز دریا کے نیل کی سیر۔

مصرمیں بارہ سال کی عمر تک تعلیم لازی اور مفت ہے۔ سینڈری ایجو کیشن کے بعد طلباء یو نیورٹی یا یولی ٹیکنکل میں داخلہ لے سکتے ہیں ۔مصرمیں سرکاری سکولوں کے علاوہ پرائیویٹ اور اسلامی سکولول کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔مصر کا سرکاری روز نامہ
''الا ہرام' سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ محمر حسین ہیکل
اس اخبار کے بہت عرصہ ایڈیٹر رہے۔ محمر حسین ہیکل صحافت کے
ساتھ ساتھ بہت ہوئے مد ہراور مورخ بھی تھے۔الا ہرام کے علاوہ
قاہرہ سے کافی تعداد میں ہفت روز ہے اور میگزین بھی شائع ہوتے
ہیں۔ اہل مصر کو نجیب محفوظ پر ہوا افخر ہے۔ جس کے لٹریچر کے کام کو
سہراتے ہوئے 1988ء میں نوبل انعام دیا گیا۔'
اب شام ہو چگی تھی۔ ہم نے عرب طلباء سے اجازت کی اور گاڑی میں بیٹھ کر کسی
نائٹ کلب کی بجائے آئی رہائش گاہ کارخ کیا۔

ナナナナナ

# دورفراعنه برایک نظر

نن ننب

﴿ ويوتے

الماب اموات

الماس اور رئي مهن

# دورفراعنه برايك نظر

قاہرہ کے قریب گیزہ اور سقارہ کے اہرام جمفس کا قدیمی شہر، الاقصر (Luxor) میں فراعنہ کے شاہی قبرستان، محلات اور عبادت گاہوں کی سیر سے قبل بہتر ہے اگر ہم ان تاریخی مقامات کے پس منظر کی ایک جھلک د کھے لیس تا کہ ان مقامات کی سیاحت کا لطف دو بالا مہوجائے۔

پانچ ہزارسال پہلے سندھ کے موہ بجوداڑو اور عراق کی بابلی تہذیبوں کے ساتھ ساتھ مصر میں فرعونی دور کا آغاز ہوا۔ فرعون مصر کے قدیم باشندے تھے۔ دریائے نیل کی بدولت مصر انتہائی ذرخیر سرز مین تھی۔ایک کہاوت ہے کہ '' پیٹ میں پڑا چارہ تو کودنے لگا بچارا''۔ غالبًا فراعنہ کے ساتھ بھی ایساہی ہوا۔اُس زمانے کی طرز زندگی کے مطابق آنہیں کھانے پینے کی اشیاء فراعنہ کے ساتھ بھی ایساہی ہوا۔اُس زمانے کی طرز زندگی کے مطابق آنہیں کھانے پینے کی اشیاء اپنے ملک سے وافر مقدار میں مل جاتی تھیں۔ملک کا دفاع بھی قدرتی طور پر پچھاس طرح تھا کہ مخرب اور جنوب کی طرف صحرا۔ جہاں سے مقامی لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔مشرق کی طرف بحرہ اور شال کی طرف بحرہ روم تھا۔ یوں مصری حکمرانوں کو دفاع اور کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ انہیں اگر کوئی فکر تھی تو زندگی بعداز موت کی۔

فرعون موت کے بعد زندگی کے قائل تھے۔ وہ یہ بچھتے تھے کہ وہ ہی انسان دوبارہ زندہ اٹھے گا جس کا جسم سیحے سلامت ہوگا۔ یوں اپنے دور حکمرانی کی پوری قوت بیاس کام پرلگا دیتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فراعنہ پرموت کا خوف ہروفت طاری رہتا تھا۔ غالبًا یہی سبب تھا کہ برسرا قتد ارآتے ہی وہ اپنے مقبر ہے بنوانے شروع کر دیتے تھے۔ میت کومحفوظ رکھنے کیلئے حنوط کرنے کے طریقے ایجاد ہوئے۔

فراعنہ نے دوسری زندگی تک حنوط شدہ میت کو محفوظ رکھنے کے لئے بڑے بڑے
اہرام بنوانے شروع کیے ۔مضبوط ہونے کے باوجود بیابرام چوروں کی دسترس سے محفوظ نہیں
تھے۔ چنا نچے شاہی میتوں کو خفیہ مقامات پرانہائی راز داری کے ساتھ رکھا جانے لگا۔ آئ الاقصر
کے مقام پر بادشا ہوں اور شاہی خواتین کے جو مقبرے دریافت ہوئے ہیں وہ اس بات کی گواہی
دیتے ہیں کہ یہ حکمران اپنی میتوں کو حنوط کرنے کے بعد کسی انہائی خفیہ مقام پر چھیا دیتے تھے
تاکہ میت چوروں کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں گفن چوری کا دھندہ
مصر سے شروع ہوا جو چلتا چلتا برصغیراور دنیا کے دوسر مے ممالک تک پہنچا۔ آئ الاقصر کے مقام
پر باوشا ہوں اور شاہی خواتین کے وہ خفیہ مقبر بے دریافت ہور ہے ہیں جو کسی زمانے میں مال و

چورشاہی میتوں کی تلاش میں اس لئے رہتے تھے۔ چونکہ فراعنہ میت کے ساتھ سونا چاندی اور ضروریات زندگی کی چیزیں بھی قبر میں رکھ دیتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ دوسری زندگی میں یہ ساتھ نزدگی میں یہ ساتھ کے اُن کا خیال تھا کہ دوسری زندگی میں یہ سازوسا مان کا م آئے گا۔ بالکل اُسی طرح کی سوچ آج بھی چین میں موجود ہے۔ جہال کسی عزیز کی وفات پر لوگ نوٹوں کو آگ لگاتے ہیں۔ تا کہ یہ دولت مرحوم کے دوسرے جہال میں کا م آسکے۔

مصر پرفراعنہ کے بین ہزارسالہ دور کا آغاز 3200ق میں ہوا۔ اُس سے پہلے مصر چھوٹی چھوٹی چھوٹی علاقائی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ کوئی بھی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ فراعنہ حکومت کے بادشاہ مینس Menes نے متحدہ مصر کی بنیادڈ الی۔ اور دارالحکومت قاہرہ سے 15 میل دورممفیس میں قائم کیا۔ اسی خاندان کے زوہر نامی بادشاہ جب برسرافتد ارآ ئے تو اُنہوں نے امہوت نامی ایک آرکیٹیک کو حکم دیا کہ اُن کے لئے اہرام تعمیر کرے۔ امہوت نے شاہی تھم کی لغیل میں دنیا کا بہلا اہرام تعمیر کیا۔ جو اس وقت بھی سقارہ میں موجود ہے۔ سقارہ مفیس کے قریب ہے۔ دور فراعنہ میں سقارہ کی حیثیت شاہی قبرستان کی تھی۔ زوسر نے مصر پر 2667ق میں سے 2648ق میں کیا۔

دنیا میں پہلا اہرام تغیر ہوا تو اُس کی شہرت پوری مصر میں پھیلی ۔لوگ دور دور سے آ کر اِسے دیکھتے۔ چنانچہ اہرام کے باہر ہروقت میلہ لگار ہتا تھا۔ پروہت بھی باہر بیٹے منتر جنتر پڑھے رہتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اہرام کے اندر زندہ ہیں اور اپنے افتیارات کواستعال کر کے اہل معرکو با حفاظت دوسری دنیا ہیں پہنچا ئیں گئے۔ بادشاہ زوسر کے بعد جب خوفو سلستال کر کے اہل معرکو با حفاظت دوسری دنیا ہیں پہنچا ئیں گئے۔ کو گفر ہوئی۔ پہلے اہرام کی مقدم پر دنیا کا منفر دترین کی تقییر کے تقریباً سوسال بعد خوفو کے تھم پر قاہرہ کے قریب گیزہ کے مقام پر دنیا کا منفر دترین اہرام تغییر ہوا۔ جے لاکھوں انسانوں نے ہیں سال کے عرصہ ہیں مکمل کیا۔ 450 فٹ بلنداور 1755 مربع فٹ بیس پھیلا ہوا ہے اہرام دنیا کا سب سے بڑا اہرام ہے۔ خوفو نے 2589 ق م سے 2566 تا ہرام کے ساتھا اس کے بیٹے کا فری 2589 ق م سے نے اپنے لئے اہرام بنوایا جو 344 فٹ یعنی پہلے اہرام سے چارفٹ چھوٹا ہے۔ اگر چدد کھنے میں سے دوسروں سے اون خواج ہے۔ لیکن اس کی بنیا د دوسروں کی نسبت او نچی جگہ پر ہے۔ پھر تیسرا ہرام سے دوسروں سے اون خواج ہے۔ لیکن اس کی بنیا د دوسروں کی نسبت او نچی جگہ پر ہے۔ پھر تیسرا ہرام سے مقرع نے نبوایا جو 217 فٹ او نچا ہے۔ ان اہرام کے اردگر د چھوٹے چھوٹے سے بھر تیسرا ہرام سے مقرع کے نوایا جو 217 فٹ او نچا ہے۔ ان اہرام کے اردگر د چھوٹے جھوٹے بیس موتا ہے۔ اور آج بھی دنیا تغییر ہوئے۔ گیزہ کی ان اہرام کا شار دنیا کے سات بچا تبات میں ہوتا ہے۔ اور آج بھی دنیا بھر سے لوگ انہیں د کھنے جاتے ہیں۔ یہ اہرام ریگتان میں پہاڑ کی مانند پائچ ہزار سال سے بھر سے لوگ انہیں د کھنے جاتے ہیں۔ یہ اہرام ریگتان میں پہاڑ کی مانند پائچ ہزار سال سے بھر سے لوگ انہیں نی جگھ قائم ہیں۔

ہر کمال کوز وال آتا ہے۔فرعونی دور کے پہلے حکمر انوں کوز وال آیا تو 2200 ق میں ملک کے نئے حکمر ان مصر پر قابض ہوئے جنہیں ٹرل کنگ ڈم یعنی وسطی با دشا ہیت کا نام دیا جاتا ہے۔ان کا دور چارسوسال تک رہا جو 1800 ق میں ختم ہوا۔اس دور میں مصر کی مرکزیت ختم ہوگئ تھی۔نتیجناً مصر کا بالائی حصہ ملک کے دوسرے جھے سے الگ ہوگیا۔

جب مصر پرفراعنہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو 1730 ق میں مصر کے علاقہ ڈیلٹا جوائس زمانے میں جشن کہلاتا تھا پرعرب نسل کے چرواہے حکمرانوں Hyksos King نے میں جشن کہلاتا تھا پرعرب نسل کے چرواہے حکمرانوں Thebes جس کا موجودہ نام بھنے کہ کیا۔ پراو ہے حکمران اپنے ساتھ جدیدترین سازو الاقصر (Luxor) ہے میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ چراو ہے حکمران اپنے ساتھ جدیدترین سازو سامان لے کرگئے تھے جس میں سب سے انوکھی چیز چیر بیٹ Chariots تھی۔ چیر بیٹ تا نگہ نما ایک بھی ہوتی تھی جے گھوڑے کھیئے تھے۔ اور اسے جنگی سازوسامان سے لیس کرکے میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ فرعون اس سے قبل پہیہ کے استعمال سے واقف نہیں تھے۔

چرواہے حکمران گلہ بانی کرتے اور خانہ بدوثی کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔لیکن جب بیہ مصر کے زرخیز خطہ ڈیلٹا پر قابض ہوئے تو انہوں نے جدید ترین طریقے سے کاشت کاری کو فروغ دیا۔ جس سے وہ اس قدر غلہ پیدا کرنے گئے کہ فلسطین اور شام کے لوگ بھی اپنی غذائی ضرور تیں وہاں سے پوری کرنے گئے تھے۔ چرواہے حکمران مصر کے دیوتاؤں کی بجائے شام سے اپنے دیوتے ساتھ لائے تھے۔ جرواہے حکمران مصر کے دیوتاؤں کی بجائے شام سے اپنے دیوتے ساتھ لائے تھے۔ جس کی بناء پرمصری لوگ اِن سے خوش نہیں تھے۔

حفرت یوسف علیہ السلام ای دور حکومت میں غلام کی حیثیت ہے مصر پہنچ اور مفیس کے بازار میں فروخت ہوئے تھے۔ حضرت یوسف غالباً 1906 ق میں پیدا ہوئے۔ اور انہیں 1890 ق میں کو کیں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر جیل میں رہے اور آخر اللہ تعالی نے انہیں مصر کا اقتدار سونیا تھا۔ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بنی اسرائیل کومصر میں آباد کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے بنی اسرائیل اور پچھ مقامی لوگ بھی مسلمان ہوگئے تھے۔ اِن کی وفات کے بعد فراعنہ نے مصر کی قومیت کا نعرہ بلند کیا اور ایک زبر دست جنگ کے بعد جرواہے حکمر انوں بک حکومت ختم کر کے اُسے دوبارہ متحدہ مصر میں شامل کیا۔ فراعنہ نے حدب چرواہے حکمر انوں سے اپناعلاقہ واپس لیا تو مسلمانوں کوقیدی بنالیا۔ جن پرفراعنہ کئی صدیاں جب چرواہے حکمر انوں سے اپناعلاقہ واپس لیا تو مسلمانوں کوقیدی بنالیا۔ جن پرفراعنہ کئی صدیاں غلم وستم ڈ ھاتے رہے۔ آخر اللہ تعالی نے اس قوم سے حضرت موئی پیدا کے جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کوفرعون کی غلامی سے نکال کرصحرہ سینا پہنچایا۔ جس کاذکر آگے صحرائے سینا کی سیاحت کے دوران تفصیل سے بیان ہوگا۔

1580 قیمیں مصر کے حکمرانوں نے فرعون کالقب اختیار کیا۔ اس سے قبل مصری بادشاہ فرعون کالقب استعال نہیں کرتے تھے۔ لیکن مورجین سب کوفرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ممکن ہے اُس کی وجہ یہی ہو کہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں بلکہ اُن کا لقب تھا۔ فرعون ہیں۔ ممکن ہے اُس کی وجہ یہی ہو کہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں بلکہ اُن کا لقب تھا۔ فرعون ثابی کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں'' گریٹ ہاؤس' بعنی بڑا مکان یا شاہی کل کے ہیں۔ آغاز میں کل فظ ہے۔ جس کے معنی ہیں'' گریٹ ہاؤس' بعنی کہا جاتا تھا۔ لیکن شاہی کل کے ہیں۔ آغاز میں کل میں رہنے والے سب لوگوں کوفرعون ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن رحمیس حکمرانوں نے پہلقب صرف بادشاہوں کے لئے مخصوص کر دیا۔ بیدور مصری تہذیب کے میں دورجہ کا دورتھا۔

1352 ق م میں آ من ہوتپ Amenhotep پائی بادشاہ برسرافتدار آیا تو اُس

نے محسوں کیا کہ حکومتی معاملات میں بجاریوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ پجاریوں نے اپنے سینکڑوں دیوتے تراش رکھے تھے۔ جن کے نام پروہ غریب لوگوں کولو شخے اورظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔

یوں پجاریوں اور فدہبی لیڈروں سے چھٹکارا پانے کیلئے آمن نے اپنا دارالحکومت الاقصر سے تین سوستر کلومیٹر شال کی طرف عمرانہ Amarana نتقل کرکے واحد دیوتا کی پوجا شروع کر دی ۔ اس دیوتا کا نام Aton تھا جے سورج کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ آمن نے اپنا نام بھی تبدیل کرکے آختن Akhenaton تعنی سورج کی روح رکھالیا تھا۔

آختن بادشاہ کی بیگم نفر تیتی Nefertiti تھی۔ جوسن کی دیوی تھی۔ جتنی ہے سین تھی اتی ہی جنسی خواہشات نے اسے گھیراہوا تھا۔ اہل مصراسے سراپا حسن وجنس سجھتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی شہوت پرسی میں ڈوبی ہوئیں کچھ مغربی خوا تین اور مرد جوجنسی خواہشات کی تسکین کے لئے ''اورل سیس' اور ''طریقہ 69'' استعال کرتے ہیں اُن کا بانی ''نفر تیتی'' کو مانا جاتا ہے۔ یہ قیقی معنوں میں ''سیس سمبل' تھی۔ آج بھی اگر کسی مصری سے ''نفر تیتی'' کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ زور دار قبقہ لگا کر پوچھے گا ۔۔۔۔۔ خیر ہے۔ ''نفر تیتی'' کی یا دیں کیوں بارے میں پوچھا جائے تو وہ زور دار قبقہ لگا کر پوچھے گا ۔۔۔۔ خیر ہے۔ ''نفر تیتی'' کی یا دیں کیوں بارے میں بوچھا جائے تو وہ زور دار قبقہ لگا کر پوچھے گا ۔۔۔۔۔ خیر ہے۔ ''نفر تیتی'' کی یا دیں کیوں بارے میں بوچھا جائے تو وہ زور دار قبقہ لگا کر پوچھے گا ۔۔۔۔۔ خیر ہے۔ ''نفر تیتی'' کی یا دیں کیوں بارے میں ہو

''نفرتیتی '' انتهائی حسین وجمیل تھی۔ فیشن کی دلدادہ اور سفید لباس پہنتی تھی۔ خوبصورت غزالی آئھوں میں ہلکا ہلکا سرما، دنداسے سے ہونٹ سرخ، صراحی دارگردن، بالوں میں کنول کا سفید پھول سجا کر جب اپنے خاوند کے ساتھ در بار میں بیٹھتی تو در باری اُسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ اس حسینہ عالم کا سراس وقت جرمنی کے شہر برلن کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ باتی جسم فنا ہوگیا۔

آختن نے سولہ سال حکومت کی۔1336 قیم میں جب اس کا انتقال ہوا۔ تو اس کا نقال ہوا۔ تو اس کا نوالہ دا ماد (توت آخ آمن) تا ٹنگ امن Tutankhamun برسرا قتد ارآیا جس نے اپنے آبا دا ماد در توت آخ آمن کی بھالی کا اعلان کرتے ہوئے دار الحکومت دوبارہ الا قصر منتقل کر دیا۔ اس کی ساس ملکہ حسن '' نفر تیتی''تقی ۔

تا ٹنک امن اٹھارہ سال کی عمر میں برین ٹیومر کی وجہ سے فوت ہوا۔ اس کی میت کو برگ آن شان کے ساتھ انہائی خفیہ غار میں رکھا گیا تھا۔

تا ٹنگ امن کی میت کوایک انگریز ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے چارسال کی تگ ودو کے بعد 1922 میں جب دریافت کیا تو غار کا دروازہ کھلتے ہی ہاورڈ ہیرے جواہرات دیکھ کرمبہوت ہوگیا تھا۔ ممکن ہے یا دریوں نے بیخصوصی اہتمام تا ٹنگ امن کواس صلے میں دیا ہو کہ اُس نے آختن کے واحد دیوتا کے مذہب کو خیر باد کہہ کر فراعنہ کے قد کی مذہب پراپی حکومت قائم کی تھی۔

تا ٹنک امن کی میت کے ساتھ غارے ملنے والی تمام اشیاءاس وفت مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں جنکاذ کرتھوڑ ا آ گے چل کر آئے گا۔

رعمیس ٹانی سب سے ظالم اور عیاش حکمران تھا۔ اس کی کئی بیویاں تھیں جن سے اس کے سوسے زیادہ بچے تھے۔ الاقصر میں کھدائی کے دوران ایک غار سے اس کے بچاس بچوں کی لاشیں برآ مدہوئیں تھیں۔ حضرت مویٰ اسی رعمیس ٹانی کے دور حکومت میں شاہی محل میں پرورش پاتے رہے۔ اس کا دارالحکومت تو الاقصر میں تھالیکن شاہی محلات بالائی مصر میں ڈیلٹا کے علاقہ قطیر antir میں بھی تھے۔ یہ کل پی۔ رحمیس کے نام سے مشہور تھے۔ اس وقت یہ جگہ تینس قطیر Tanis کے نام سے جانی جاتی ہا تھا۔ اس علاقہ میں بی اسرائیل اکثریت میں آباد تھے۔ اکثریت کواقلیت میں بدلنے کیلئے فرعون نے اسرائیل میں بی اسرائیل اکثریت میں آباد تھے۔ اکثریت کواقلیت میں بدلنے کیلئے فرعون نے اسرائیل طابق حکمت عملی سے نومولود کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تو ٹوکری بہتی ہوئی جب مطابق حکمت عملی سے نومولود کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تو ٹوکری بہتی ہوئی جب

فرعون کے کل کے قریب سے گزری تو اُس وقت شاہی خوا تین دریائے نیل میں عنسل کررہیں تصیں ۔ جنہوں نے ٹوکری میں بچہ دیکھا تو اُسے دریاسے باہر نکال لیا۔ اس بچے کو فرعون کی بیوی نے گود لیا۔ یوں اللہ تعالی نے حضرت موٹی کی پرورش کا بند و بست شاہی کی میں کردیا تھا۔

رعمیس ٹانی نے 1298 ق مے 1235 ق م یعنی 53 سال حکومت کی تھی۔ وفات کے بعد اس کے بیٹے منفتاح Merneptah نے حکومت سنجالی۔ بھائیوں میں اس کا نمبر تیرواں تھا۔ حکومت سنجا لئے سے قبل یہ فوج کا سپہ سالار تھا۔ جس نے 1235 ق م سے 1214 ق م تقریباً میں سال حکومت کی ۔ ساٹھ سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنا۔ منفتاح کے دور میں حضرت موئی نے بنی اسرائیل کومصر سے نکالا تھا۔

رعمیس سوئم کے بعد فرعونی حکومت کی بھاگ ڈور پادر یوں آمن Ammon کی طرف منتقل ہوگئی۔حقیقت میں حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے فرعون کی غرقابی کے بعد فراعنہ کی حکومت کوزوال آنا شروع ہوگیا تھا۔

مصر میں بالائی اورلوئر علاقہ کی الگ الگ ریاستیں بن گئیں۔ مصر میں سے افراتفری کا دورتھا۔مقامی نوابوں نے اپنی اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ یوں مصر ککڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوااورمختلف قبائل نے مختلف حصوں پر اپنی اپنی حکومتیں قائم کرلیں۔

523ق میں ایران نے مصر پر قبضہ کرلیا۔ 332ق میں اسکندراعظم نے اسے فتح کیا۔ اور اپنے جرنیل Ptolemy کومصر کی حکومت سونچی۔ حبینہ عالم قلوپطرہ کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔

مصرکا پرانا نام قبط ہے۔ اسی مناسبت سے قدیم مصری آپ آپ کوبطی کہلاتے تھے۔ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وصلم کے حرم میں داخل ہونے والی حضرت ماریہ کا تعلق قبطی خاندان سے تھا۔ اسی وجہ سے وہ تاریخی کتب میں ماریہ قبطیہ کے نام سے شہور ہیں۔

فراعنه كامذهب

فراعنہ کا مذہب عجیب وغریب خیالات اور نظریات پرمبنی تھا۔ ان کے سینکڑوں

دیوتے تھے۔مصریوں نے پچھ کہانیاں تراش کراہے ندہب کی بنیاد رکھی تھی۔ایک کہانی کے مطابق زمین و آسان کے ملاپ سے اُن کا دیوتا اُزرلیں Osiris وجود میں آیا تھا۔جس کاجسم انیانی اورسر جانور کا تھا۔ بیتمام دیوتا وں کی صفات کا مجموعہ مجھا جاتا تھا۔ فراعنہ کے عقیدہ کے مطابق ای اُزریس دیوتا نے بید نیا اور لوگ بنائے۔اس کا بھائی ساتت Seth تھا۔ جو بڑا مغروراور بدكردار ديوتا تفا\_ إن كى ايك بهن إزيس Isis نامي تقى جوبهت بى خوبصورت بھی۔اُزریس دیوتانے اپنی بہن اِزیس ہے شادی کرلی۔اور بڑی کامیاب زندگی گزارنے لگا تھا۔جس سے اس کا بھائی ساتت خوش نہیں تھا۔ چنانچہ ساتت نے اپنے بھائی اُزریس کولل كركےاس كى ميت كے نكڑ ہے نكڑ ہے كر كے أسے كسى خفيہ مقام پر چھياديا تھا۔

إزليس نے اپنے خاوند کی میت کو تلاش کر کے اُس پر جادو کے پچھا یے کلام پڑھے کہ وہ زندہ ہوگیا۔جس کے بعدان کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام حورس Horus رکھا گیا۔ بعد میں ساتت نے دوبارہ اُزریس کونل کر کے اس کے چودہ ٹکڑے کر کے انہیں دریائے نیل کے مختلف مقامات پر چھیا دیئے۔جب بیخبراُزریس کے بیٹے حورس کوملی تو اس نے اپنے باب کے قاتل ساتت کو پکڑ کرفتل کر دیا۔ پیجون کامہینہ تھا۔ازبس اینے خاوند کی موت پراس قدرروئی کہ دریا نیل میں طوفان آ گیا۔رونے کے بعد جب سنبھلی تو پھرمیت کو دوبارہ ڈھونڈ کرانہیں حنوط کر کے کسی خفیہ مقام پر محفوظ کر دیا تھا۔ یوں مصریوں میں لاشیں حنوط کرنے کا تصور پیدا ہوا۔ آج بھی جون کے مہینے میں جب دریانیل میں طغیانی آتی ہے تولوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات ہی ازیس ا ہے خاوند کی موت پرروئی تھی۔ جے اہل مصرطوفانی رات کے نام سے یا دکرتے ہیں۔

اسلامی نظریہ تخلیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کو تخلیق کیا تھا۔ پھراُن کی پہلی ہے اماں حوابیدا ہوئیں۔جن کے بیٹے ہابیل اور قابیل تھے۔قابیل نے اپنی بہن سے شادی کی۔ غالبًا قربانی کی قبولیت کے مسئلہ پر دونوں بھائیوں کے اختلافات ہوئے ۔ تو ہابیل نے قابیل کوتل کردیا تھا۔ ہابیل قتل کر کے پچھتایا۔میت کے بارے میں فکر مندتھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا جس نے اپنے ساتھی پرندے کو مارااوراُسے زمین میں دفن کیا۔ ہابیل نے پیہ بات پرندے سے پیھی اور قابیل کی میت کوقبر کھود کرفن کیا۔ مصریوں کے دیوتا وُں کی تخلیق اور اسلامی نظریہ کے بنیادی کردار تو ایک جیسے ہیں

لیکن بنیادی فرق اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وحدانیت کا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب یعنی خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس فراعنہ اپنے آپ کوخدا کہلواتے تھے۔

فرعونی مذہب کی بنیادجس خیالی دیوتا اُذرلیس کی کہانی پررکھی گئی تھی۔اُس نے اپنی

ہمن اِزلیس سے شادی کی تھی۔ غالبًا بہی وجھی کہ فرعون اپنی بہنوں ، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ
شادیاں کرتے تھے۔ فراعنہ کا خیال تھا کہ اُن کا خون اعلیٰ و ارفع ہے جس میں دوسر نے خون کی
ملاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔اپنے اعلیٰ نسل اورخون کی حفاظت کیلئے اپنے خاندان سے باہر شاویاں
نہیں کرتے تھے۔جس کی وجہ سے اُن کا خون تو انکی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا۔لیکن فرعون مختلف
بیاریوں میں بچھاس طرح مبتلا ہوئے جن کا علاج ناممکن ہوگیا تھا۔ آخری دور کے بچھ فراعنہ کی
شکلیں بھی عجیب وغریب ہوگئیں تھیں۔ بچھ کے نچلے دھڑعور توں جیسے ہوگئے تھے۔ فراعنہ دور
شکلیں بھی عجیب وغریب ہوگئیں تھیں۔ بچھ کے نچلے دھڑعور توں جیسے ہوگئے تھے۔ فراعنہ دور

#### فراعنه کے خدا

فراعنہ ایک خدا کی بجائے گئی دیوتاؤں پرایمان رکھتے تھے۔ اِن کاسب سے بڑا دیوتا سورج تھا دوسراامن اور تیسرا پھ Ptah تھا۔ ان کے مندر پورے مصر میں تھے۔ کچھ بادشاہ بھی مرنے کے بعد دیوتا کاروپ اختیار کر لیتے تھے اور لوگ بعد از مرگ اُن کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس کے لئے لازمی تھا کہ بادشاہ زندگی میں تین بڑے کام انجام دے۔ اول اپنے لئے اہرام، دوسرا شہر میں اعلیٰ شان مندر تقمیر کروائے اور تیسراکسی دشمن کو عبرت ناک شکست دے۔ جو بادشاہ یہ تینوں کام حیات میں انجام دیکررخصت ہوتے رہے وہ دیوتا کی حیثیت اختیار کر لیتے ہوئے۔

قدیم مصری اپنے دیوتاؤں کے جُسمے عجیب وغریب شکلوں کے تیار کرتے تھے۔ پچھ میں انسانی جسم بنا کر اوپر کسی جانور یا پرندے کا سرلگا دیتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا اُزرلیس تھا جسے وہ اگلے جہاں کا دیوتا مانتے تھے۔ اسے جانوروں کا بھی دیوتا مانا جاتا تھا۔مصریوں کا تصورتھا کہ دوسرے جنم میں یہ دیوتا انکی مدداور حفاظت کرے گا۔ یہی بات تھی کہ

میت کے او پراس کی تصویر بنائی جاتی تھی۔

حورس نامی دیوتا کا سرعقاب کا تھا۔فراعنہ حورس کو بادشاہ کے روپ میں زندہ دیوتا تصور کرتے تھے۔اوراپنے تاج میں عقاب کی آئھ کوشامل کیا جاتا تھا۔ جس کا مطلب تھا کہ یہ آئھ انہیں دشمنوں سے بچاتی ہے۔ چونکہ حورس نے اپنے بدکردار چچاسات Seth کوئل کیا تھا۔ ساتت صرف بدی کا دیوتانہیں تھا بلکہ طوفان اور سیلا ب بھی یہی لاتا تھا۔ جس کی وجہ سے فراعنہ میں یہ دیوتا بہت ہی بدنام تھا۔

مصرکاایک قدیمی گیت ہے: جہاں اُزریس پانی میں ڈوباتھا ازریس نے اسے ڈو ہے دیکھاتھا تب ازریس بہت ممکین ہوئی حوریس نے جیختے ہوئے کہاتھا تم اُزریس کو پکڑواور ڈو بنے نہدو

اُزرلیس مرکر بعد ازموت کی دنیا کا دیوتا بن گیا تھا۔ان کی ایک بہن ہیتھرتھی جس کے سر پرگائے کے سینگوں کے درمیان سورج کی تصویر کا نثان تھا جومجت کی دیوی تسلیم کی جاتی تھی۔ای طرح بکرے کے سینگوں کے درمیان سورج کی ڈسک والا دیوتارم Ram کہلا تا تھا۔ فرعون بلی ،عقاب، شیر، آبی پرندے، گائے ، دریائی گھوڑا، کو براسانپ، گرمچھ کی بھی پرستش کرتے تھے۔ فراعنہ کچھ پرندوں کے پروں کو بھی مقدس جھتے تھے۔ جوان کے تاج میں بھی شامل کیے جاتے تھے۔ بالکل اُسی طرح جیسے سکھ ند ہب میں مورکے پرمقدس سمجھے جاتے ہیں۔ برصغیر کے بچھ مسلمان بھی مورکے پرول کومقدس مانتے ہوئے اپنی مقدس کتاب قرآن یاک میں رکھتے ہیں۔

فراعنہ کے عقیدے کے مطابق سورج (آمون) جو را Ra اورایٹن Aten کے نام سے پکارا جاتا تھا تمام دیوتا ؤں کا دیوتا تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سورج جب دکھی ہوتا ہے تو اپنی شعاؤں کی صورت میں آنسو بہاتا ہے۔ Ptah نامی دیوتا سورج کا ہی عکس سمجھا جاتا تھا۔ جو تخلیق کاروں اور ہنر مندوں کا دیوتا تھا۔ آگ اور ہوا کا دیوتا شی Shu تھا۔ زمین اور

آسان كوريوتے جيب Geb اورنث Nut تھے۔ جبكدا گلے جہال كاديوتا أزريس تھا۔

فراعنہ کے اِن دیوتا وَں کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر دیوتا کی بیوی ، بہن ، ماں ، باپ ، بیٹا یا بٹی چنا نچہ اُن رشتہ داروں کے بت ملک کے مختلف مندروں میں رکھے جاتے تھے۔ اگر کوئی گروہ نیاد یوتا بنا کراُس کی پوجا شروع کر دیتا تو پروہت اُس کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر کوئی گروہ نیاد یوتا بنا کراُس کی پوجا شروع کر دیتا تو پروہت اُس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی مخالفت مندروں کے درمیان عقیدت مندا پنے دیوتا وَں کی لڑا ئیاں لڑتے تھے۔

#### سورج د يوتا

اہل مصر سورج کو ہڑی اہمیت دیتے تھے۔ جے تمام دیوتا وَں کا اُوتار سمجھا جاتا تھا۔
اُن کے خیال کے مطابق اگر سورج نہ ہوتو دنیا میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوسکتا۔ دنیا کی تخلیق کرنے والا سورج ہے۔ آج کی جدید سائنس اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ زندگی کارشتہ پانی سے ہڑا اُ ہے۔ جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں یہی وجہ ہے کہ چاند پر نہتو پانی ہے اور نہ زندگی ۔لیکن اگر سورج نہ ہوتو یہ دنیا سر دخانہ بن جائے۔ سمندرجم جائیں۔ زمین بنجر ہوجائے۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوجائیں سورج کی پیش سے زمین اپنے سینے سے خوراک اور اللہ کی دوسری نعمتیں باہر نکالتی ہے۔ ممکن ہے اس بات سے فراعنہ بھی آگاہ ہوئے ہوں تب تو وہ سورج کی پیش سے زمین اپنے سینے سے خوراک اور اللہ کی دوسری نعمتیں باہر نکالتی ہے۔ ممکن ہے اس بات سے فراعنہ بھی آگاہ ہوئے ہوں تب تو وہ سورج کی پو جاگرتے تھے۔

فراعنہ دریائے نیل کی بھی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی اہل افریقہ اسے مقدس دریا سبھھتے ہیں۔ بیہ حقیقت ہے کہ افریقہ کے صحرا میں جو زندگی نظر آتی ہے وہ اسی دریائے نیل کی بدولت ہے۔

#### Ptah يتتحد لوتا

پیتھد بوتا ما۔ اسے تخلیق کا تیسرا بڑا دیوتا تھا۔ جوسورج کے ماتحت تھا۔ اسے تخلیق کارول اور ہنر مندول کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ مفیس میں اس کا بہت بڑا مندرتھا۔ اور اہل ممفیس اس کی بوجا کیا کرتے تھے۔ فراعنہ کا تصورتھا کہ تمام تخلیقی کام اسی دیوتا کی بدولت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اُس زمانے کے سنگ تراش ، بڑھئی ، لوہار ، مستری ، موجی ، تجام ، ڈاکٹر ، آرکیٹیک کا چنانچہ اُس زمانے کے سنگ تراش ، بڑھئی ، لوہار ، مستری ، موجی ، تجام ، ڈاکٹر ، آرکیٹیک کا

مر پرست اعلیٰ اسی دیوتا کو مانا جاتا تھا۔ فراعندا پنے زمانے کے سب سے بڑے آرکیلیک امہوت کواس کا بیٹا مانے تھے۔ بیروہی امہوت تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلا اہرام تغییر کیا۔ آج بھی ماہرین تغییرات اسے آرکیلیک کا باؤا آدم مانتے ہیں۔ اسی امہوت نے دنیا میں کہی اور پہلا جوتا بنایا تھا۔ اس سے قبل دنیا میں کری اور جوتے کا تصور نہیں تھا۔ لوگ نگے پہلی کری اور جوتے کا تصور نہیں تھا۔ لوگ نگے پاؤں رہتے تھے۔ اسی امہوت نے سرجری اور حکمت کو اتنا فروغ دیا کہ یونا نیوں کو اسے حکمت کا ویتا ماننا پڑا۔ فراعنہ کے زمانے میں ہنر مندوں کو پیتے دیوتا ماننا پڑا۔ فراعنہ کے زمانے میں ہنر مندوں کو پیتے دیوتا ماننا پڑا۔ فراعنہ خود بھی اُسے سجدہ کیا گا۔ سے سجدہ کیا گا۔ سے سے میں دیکھا جاتا کی مصر میں اتنی عزت تھی کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ فراعنہ خود بھی اُسے سجدہ کیا گا۔ تھے۔

فراعنہ اس بات کے معتر ف تھے کہ ہنر مندوں کے بغیر وہ دوسر سے جہال میں نہیں بہنچ سکتے چونکہ اگر کاریگر لکڑی ہے کشی نہیں بنائے گا توا گلے جہاں کا سفر ممکن نہیں ۔اور پھراگر ماہرین اپنے ہنر ہے میت کو حنوط نہیں کریں گئے تو جسم محفوظ نہیں رہ سکتا اور اگرجسم محفوظ نہیں ہوگا توا گلے جہاں میں پہنچنا مشکل ہے۔ ای طرح سنگ تراس اور دوسر ہے ہنر منداگر اہرام تعمیر نہیں کریں گئے تو میت کا کافی عرصہ محفوظ رکھنا مشکل ہے۔اگر کاریگر کپڑا تیار نہیں کرے گا تو حنوط کرتے وقت میت کو کس طرح لیٹ کرمحفوظ کیا جائے گا۔

فراعنہ کاریگروں کے اس قدر قائل تھے کہ میت کی آخری رسوم کاریگروں کا دیوتا پہتے انجام دیتا تھا۔مقبرے میں رکھنے سے قبل تابوت کو پیتے Ptah دیوتا کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا۔ دیوتا ہے چاریوں کی معاونت سے ایک خاص اوز ار کے ساتھ میت کا منہ کھولنے کی رسم ادا کرتا تھا۔تا کہ روح جسم میں جھا نگ کر دل کود مکھ سکے اور یہ جان پائے کہ یہ میت کھا بھی سکتی ہے اور پی بھی۔ قبر میں میت کے ساتھ جہاں دوسری چیزیں رکھی جاتی تھیں وہاں پیپرس پر کسی ہوئی کتاب اموات سے اس طرح کی تحریب کھی کھی کرد کھ دی جاتی تھیں۔

میں روٹی کھا سکتا ہوں میں شراب پی سکتا ہوں میں لباس بہن سکتا ہوں میں عقاب کی طرح اڑ سکتا ہوں میں عقاب کی طرح اڑ سکتا ہوں میں بطخ کی طرح آ دازیں نکال سکتا ہوں فراعنہ تخلیق کے دیوتا پیچے Ptah کے جسمے کے سامنے جھک کر اُن کی عظمت کوتشلیم کرتے تھے۔ادرشاہی کل کے ساتھ ہی اس کا عالیشان مندرتھا۔ موت کا دیوتا گیدڑ

فراعنہ کے عقائد کے مطابق موت کا دیوتا گیدڑ تھا۔جو انوبیس دیوتا کے نام سے مشہور تھا۔اس کا جسم انسان کا اور سرگیدڑ کا تھا۔ فراعنہ دور کی کتاب اموات جوانکی دعاؤں کا مجموعت کے مطابق انوبیس ہی وہ دیوتا ہے جوموت کے بعد فراعنہ کے دل کو اُس کی نیکیوں کے ساتھ تراز و میں تول کر اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ فراعنہ کا انجام کیا ہونا چاہئے۔ انوبیس دیوتا کا لیے رنگ کا تھا۔جس کی بیثت کے درمیان ریڑھ کی ہڑی کا نشان اس بات کا ثبوت تھا کہ مصر کے صحرا کے بیچوں بیچے دریا نیل بہہ کرا ہے کناروں کی زمین کو کا شت کیلئے تیار کرتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ موت کوکوئی بھی پہند نہیں کرتا۔ گیدڑ دیوتا کو بھی لوگ پہند نہیں کرتے ہے۔ بلکہ لوگوں کی اکثریت آج بھی گیدڑ کو پہند نہیں کرتی۔'' گیدڑ بولنا ''آج بھی بدشگونی کی عظامت ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ بیچارے کی ہرز مانے میں شامت ہی آتی رہی۔ آج بھی یہ بات ایک محاور سے طور پر استعال کی جاتی ہے کہ'' گیدڑ کی کم بختی آئے تو گاؤں کو بھا گاجائے''۔

گیرڑ دیکھنے میں تومعصوم ہوتا ہے لیکن موقع ملتے ہی وہ اپنی چالا کی کامظاہرہ بھی کر دیتا ہے۔ میرا بجین دیہات میں گزرا۔ مجھے یا دہے ساون بادوں میں جب مکئ کے بود ہے بڑے ہوجاتے تھے تو گیرڑ وہاں جھپ کر بیٹھا رہتا تھا۔ جوں ہی کوئی مرغی کھیت میں دانا دنکا جگنے جاتی گیرڑ جھٹ اُسے بکڑ کر مار دیتا تھا۔ چنانچہ آج بھی گیرڑ کچھ پرندوں کیلئے اپنے ساتھ موت ہی لاتا ہے۔ گیرڑ کو نہلوگ کل پبند کرتے تھے اور نہ آج۔

# مندوازم اورفراعنه

محسوں ہوتا ہے جیسے فراعنہ اور ہندو مذہب میں بہت مما ثلت ہے۔ فراعنہ بھی ایک سے زیادہ دیوتا وُں کے قائل تھے اور ہندو بھی۔ فراعنہ اپنے دیوتے خودتر اشتے تھے اور ہندووں گی طرح اُن سے مرادیں مانگتے تھے۔ فراعنہ کے عزیز ترین نوکراُن کے ساتھ زندہ درگور کے جاتے تھے۔ ہندو وں بھی تی کی رسم کے تحت بیوی کو خاوند کے ساتھ زندہ چتا میں ڈالتے تھے۔ اُن جھی ہندوستان کے بچھ علاقوں میں ایسا ہور ہا ہے۔ فراعنہ کی میت کو بجاری ڈھول باجوں کے ساتھ اہرام کی طرف لے جاتے تھے۔ بالکل اُسی طرح ہندووں جب عورت کوئی کیلئے پروہت کی قیادت میں لے جاتے ہیں تو ڈھول اور باج بجاتے جواس وقت تک بجتے رہتے ہیں جب تک زندہ جم خاک نہیں ہوجاتے۔ ڈھول باج بجانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زندہ جل مرنے والی عورت کی چیخ و پکار کودوسر لے لوگ من کرائس پر رحم نہ کھا کیں۔

فراعنہ اللہ تعالی اوراً س کے پیمبروں اوراُن کے پیروکاروکونہیں مانتے تھے۔ بلکہ الٹا اُن سے غلاموں سے بدر سلوک کرتے۔ ہندووں بھی بالکل اُسی طرح کے مظاہرے کرتے ہیں۔ بھارت میں عیسائیوں اور مسلمان کو نہ صرف نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ انہیں اچھوت بھے ہوئے اُن کے ساتھ کھانا بینا کجا بلکہ ان کے سائے سے بھی دور بھا گتے ہیں۔ قبل از اسلام عرب میں بت پرسی عروج پرتھی ۔ لوگوں نے خود ہی خدا بنار کھے تھے جنہیں مختلف نام دیکر خود ہی اُن سے مرادیں مانگتے تھے۔ دیوتاؤں اور بت پرسی دنیا کا بہت قدیم نہ ہب ہے۔ ای لئے علامہ اقبال نے کہا تھا:

ہے کہہ دوں اے برہمن! گر تو بُرا نہ مانے تیرے صنم کدہوں کے بت ہوگئے پران دیوں کے بت ہوگئے پران دیوں کے بت ہوگئے پران دین ایمان رکھنے والی اِن قوموں کا جائزہ لینے کے بعد قرآن پاک سورہ الاعراف آیات 189 میں ارشاد خداوندی پراگر غور کریں تو جس انسان کواللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھی سوچ عطاکی ہے وہ یقینا دین حقیق میں داخل ہونے برغور کرسے گا:

کسے نادان ہیں بدلوگ کدان کوخدا کا شریک ٹھیراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدانہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے

## ہیں۔جونداُن کی مدد کر سکتے ہیں اور ندآ پ اپنی مدد پر قادر

- 04

كتاب اموات

فراعنہ کے زمانے میں جادوٹونے کا بہت زورتھا۔ ندہبی پیٹواؤں نے اپنے عقائد
کے مطابق ایک کتاب تیار کررکھی تھی جو'' کتاب اموات'' کہلاتی تھی۔ جس میں دعا کمیں اور
جادوٹونے کے کلمات لکھے ہوئے تھے۔اس کتاب میں سے ہی پچھابواب بادشاہوں ، وزاراء
اورامیرلوگوں کی قبروں میں لکھے جاتے تھے۔جس قدرلوگ خرج کرتے اُس کے مطابق پروہت
انہیں کلام دیتے تھے۔ بردی پیپرز ، پھر کی سلوں یا پھرشاہی مقبروں کی دیواروں اورلکڑی کے
تابوت پریتے رہے بردگی جاتی تھی۔ فرای پیٹواؤں کا دعوی تھا کہ ان کلمات کی برکت سے آخرت
کا سفر بخیریت گزرے گا۔ چنانچہلوگ زیادہ سے زیادہ مال خرج کرکے بیکلام دلفریب خرید تے

نہ ہی پینیوا وک کے علاوہ کچھ دوسر ہے لوگوں نے بھی جنتر منتر سیکھا ہوا تھا۔ جن کے زور سے وہ جادو کے کمالات دکھاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بھی اپنے کسی بیغیمرکو کسی بڑے مشن پر بھیجا تو اُس زمانے میں لوگ جس چیز پر سب سے زیادہ اندھادھند عقیدہ رکھتے تھے۔ اُس کا تو ڑ بیغیمر کو دیکر بھیجا گیا۔ فراعنہ کے دور میں جادو عروج پر تھا۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موی کو اپنا پیغیمر نامز دکر کے انکی تربیت کی توسب سے پہلے انہیں بہی تھم دیا نے جب حضرت موی کو اپنا بیغیمر نامز دکر کے انکی تربیت کی توسب سے پہلے انہیں بہی تھم دیا ۔

حضرت مویٰ نے لاتھی پھینکی تو وہ سانب بن گیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''مویٰ ڈرمت اے پکڑ۔''

حضرت مویٰ نے اُسے پکڑا تو سانپ بھرلاٹھی بن گیا۔اس تربیت کے بعداللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کوفرعون کے دربار میں بھیجا تھا۔

فرنج كث ڈاڑھى

فرعون داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب مرتے تو میت کوحنوط کرنے کے بعد

تھوڈی پررسی طور پرایک کمی کا داڑھی لگا دی جاتی تھی۔ فراعنہ کی حنوط شدہ لاشوں کی تصویروں
میں یہ ڈاڑھیاں ٹھوڈیوں پرنظر آتی تھیں۔ میت کے بازوں کو کراس کی شکل میں سینے پررکھا تھا۔
میں یہ ڈاڑھیاں ٹھوڈیوں پرنظر آتی تھیں۔ میت کے بازوں کو کراس کی شکل میں سینے پررکھا تھا۔
میروڈی پرواڑھی کے نشان اور بازوں کے کراس کا مطلب تھا کہ بادشاہ زندہ نہیں۔ ممکن ہے
فرانس کے محقین نے فرعونی دور پر تحقیق کے دوران جب یہ معلوم کیا ہو کہ فراعنہ کی ڈاڑھیاں
ہوتی تھیں تو انہوں نے اُسی طرز کی ڈاڑھیاں رکھنی شروع کردیں۔ جے انہوں نے اپنی اختراع
سے '' فرنچ کٹ ڈاڑھی'' کے طور پر متعارف کروایا۔ چونکہ فرانسی فراعنہ سے بڑے مرغوب
سے ۔ جب فرانس نے مصر پر قبضہ کیا تو فرانسی حکران نیولین مصر گیا۔ جہاں اس نے رات
اہرام کے اُس چیمبر میں گزاری جہاں کی زمانے میں فرعون کی میت رکھی ہوئی تھی۔ آج بھی
بعض مسلمان فرنچ کٹ ڈاڑھی فیشن کے طور پررکھتے ہیں۔اس تناظر میں سعودی حکمرانوں اور
شنرادوں کی فرنچ کٹ داڑھیاں کافی شہرت رکھتی ہیں۔اسے لوگوں کوفیشن کے طور پررکھی ہوئی
ڈاڑھیوں کے پس منظر پر بھی غور کر لینا چاہئے۔
ڈاڑھیوں کے پس منظر پر بھی غور کر لینا چاہئے۔

## حنوط كے طريقے

فراعنہ کے عقیدہ کے مطابق مرنے کے بعدانیان دوسری دنیا میں چلاجاتا ہے جسے وہ انڈر وارڈ کہتے تھے۔ دوبارہ زندگی حاصل کرنے کیلئے اُن کا تصوریہ تھا کہ اگر میت درست حالت میں ہوگ تب ہی انسان کو دوسری زندگی ملے گئی۔ دوسری زندگی کے لئے میت کو حنوط کیاجا تا تھا۔ جسم کوحنوط کیے کیاجا تا تھا آئے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

ایا جا ماہا۔ کو وط سے یہ جا جا ہیں۔ کہنچائی جاتی تھی۔ یہنچائی جاتی تھی۔ یہنچائی جاتی تھی۔ یہنچائی جاتی کاریگروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ۔خوشی اس بات کی نہیں کہ ایک فرعون کے مرنے کے بعد دوسر فرعون کے آنے سے لوگوں پرظلم کی شدت کم ہوجائے گی بلکہ اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ جومقبر ہے وہ تیار کرر ہے تھے اب اُن کی آخری آ رائش کا کام مکمل کیا جائے۔ یوں کاریگر متحرک ہوجائے اور رات دن مقبر ہے پرکام کرتے ہوئے ایک میلے کا ساں بیدا ہوجا تا تھا۔ متحرک ہوجا تے اور رات دن مقبر ہے پرکام کرتے ہوئے ایک میت کو جب کاریگروں کی ایک جماعت مقبر ہے کی تیاری کررہی ہوتی تھی تب شاہی میت کو اُن ماہرین کے حوالے کردیا جاتا تھا جومیت کو حنوط کرتے تھے۔ میت کو حنوط کرنے میں 72 دن

لگتے تھے۔ سب سے پہلے میت کو آپریش تھیڑ جے وہ IBU کہتے تھے ہیں لے جاتے۔ جہال میت کو پام کی خوشبو سے معطر شراب سے دھویا جاتا۔ پھر دریائے نیل کے پانی سے مسل دیا جاتا۔ پیر دریائے نیل کے پانی سے مسل دیا جاتا۔ پیٹ کے بائیں طرف ناف کے قریب سے چڑے کو کاٹ کر دل کے علاوہ دوسرے تمام اعضاء نکال لیے جاتے تھے۔ اور پھر کئے ہوئے چڑے کوٹائے لگاد یے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا آج بھی سرجن اُس طریقے سے ٹائے لگاتے ہیں جیسا فراعنہ کے دور میں لگائے جاتے تھے۔ اعضا کا نکالنا اس لئے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ جم کے بہی اعضاء سب سے پہلے خراب ہوکر بد ہو پیدا کرتے ہیں۔

جم سے نکالے جانے والے اعضاء جگر، گردے ، پھیپھڑے اور آنوں کو الگ کرے صاف کیا جاتا تھا۔ دل کواس لئے نہیں نکالا جاتا تھا کہ یہ جم کامر کزی اور سب سے اہم عضوتھا۔ انسان کواس کی دوسرے جہاں میں ضرورت پڑے گی۔ لو ہے کی بک ناک کے ذریعے اندرڈال کرد ماغ کی ہڈی تو ڑکر مغز ناک کے ذریعے نکال لیا جاتا تھا۔ جسم سے نکالے گئے اعضاء کوالگ صاف کر کے انہیں بھی تیل اور روغنیات نکال لیا جاتا تھا۔ جسم سے نکالے گئے اعضاء کوالگ صاف کر کے انہیں بھی تیل اور روغنیات سے معطر کر کے خشک کرنے کے بعدریشم کے کپڑوں میں بند کر کے دوبارہ جسم کے اندرر کھ دیئے جاتے تھے تاکہ جسمانی ساخت بدل نہ جاتے تھے۔ پھرسوتی کپڑا اور درختوں کے پتے بھردیئے جاتے تھ تاکہ جسمانی ساخت بدل نہ جاتے جسے۔ نکل جاتا تھا۔ تاکہ جسم کی چربی جائے۔ جس کے بعد جسم پر ناٹرون یعنی خام شورہ ڈال کر ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ تاکہ جسم کی چربی اور دوسری رطوبت نکل جائیں۔

عالیس دن کے بعد جسم کو دریائے نیل کے پانی سے دھوکر جسم پرتیل اور دوسر سے دوغنیات لگا کرخٹک ہونے کیلئے رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر مرحلہ وار تہہ بہہ پٹیاں باندھی جاتی تھیں۔ پٹیاں باندھے کا آغاز سرسے کیا جاتا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو الگ الگ پٹیاں باندھی جاتی تھیں۔ بازوں اور ٹائگوں کو بھی الگ الگ باندھ کر پھر پورے جسم پر ایک چا در ڈال کر گوند کے ساتھ چپکا دی جاتی تھی۔ پٹیوں کی ہر تہہ کے بعد گوندلگائی جاتی تھی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوست رہیں۔ اس دوران نہ ہی رہنما مقدس کلمات پڑھتے رہتے تھے جس کا دوسرے کے ساتھ پوست رہیں۔ اس دوران نہ ہی رہنما مقدس کلمات پڑھتے رہتے تھے جس کا مقصد بدروح مخلوق کو دور رکھنا ہوتا تھا۔ آخر میں تابوت کے اوپر مرنے والے کا نام اور دیوتا مقصد بدروح مخلوق کو دور رکھنا ہوتا تھا۔ آخر میں تابوت کے اوپر مرنے والے کا نام اور دیوتا افرادیں کی تھویو یں بنائی جاتی تھی۔ تاکہ بید دیوتا میت کی حفاظت کرنے۔ جب میت حنوط

ہوجاتی تو اُسے در ثاء کے حوالے کیا جاتا تھا۔ خاندان کے لوگ جمع ہوکر ماتمی رسم اداکرتے۔اس رسم کے دوران میت کوسیدھا کھڑ ارکھا جاتا تھا۔

جب میت حنوط کے مراحل سے گزر رہی ہوتی تھی تب سنگ تراش قبر کے سائز کے ایک برد ہے پھرکو نچ میں سے کاٹ کر قبر تیار کرتے تھے۔ بردھئی لکڑی کے تابوت تیار کرتے تھے۔ سونار چبر ہے پرد کھنے کیلئے سونے کے ماسک تیار کرتے تھے۔

پرمیت کوشاہی آ داب اور رسومات کے تحت جلوس کی شکل میں شاہی گل ہے انوبیس مندر کی عبادت گاہ لے جاتے ۔ اس دوران مصری عوام سر کوں یا دریا نیل کے دونوں کناروں جہاں سے شاہی میت گزرتی کھڑے ہوکراُسے الوداع کہتے تھے۔ خواتین بال کھولے ماتمی حالت میں آہ و فغال کرتیں ۔ گیزہ ، سقارہ اور الاقصر میں ویلی آف کنگ میں آخری رسومات کیا میں آخری رسومات کیا میں تحصوص عبادت گاہیں تھیں ۔ جہاں نم ہمی رہنما آخری رسومات اداکرتے ۔ اس موقع پر نیا بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ آخر میں نم ہمی پیشوامیت کاریگروں کے بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ آخر میں نم ہمی پیشوامیت کاریگروں کے دوالے کرتے جومیت کو اہرام یا مقبرے کے اندر بنائے گئے خفیہ مقام پر پہنچا کرآ ہتہ آہتہ دروازے بندکردیتے تھے۔

# تذريى نظام

فراعنہ کے زمانے میں لکھائی اور پڑھائی کے شعبہ میں زیادہ تروہ لوگ جاتے جن کا تعلق عبادت گاہوں یا پروہت کے خاندان سے ہوتا تھا۔ عام لوگوں کیلئے لکھائی پڑھائی ممنوع تھی۔ یہ سب سے زیادہ باعزت پیشہ مجھا جاتا تھا۔ الاقصر کے شمیل کی دیوار پر ککھی ہوئی ایک تحریر ہے۔ والدا پے بچے کو لکھائی اور پڑھائی کی تعلیم کیلئے استاد کے پاس لے گیا۔استاد بچے سے مخاطب ہوتا ہے:

تم اپنی ماں سے بہت زیادہ بیار کرتے ہو لیکن تم لکھائی پڑھائی سے محبت ماں سے بھی زیادہ کروگے میں تجھے اس کی خوبصورتی بتا وُں گا بیہ تمام پینیوں سے بہتر پیشہ ہے

#### د نیامیں اس جیسا کوئی پیشه نہیں

فراعنہ کے جرنیلوں کیلئے لکھائی پڑھائی لازی تھی تاکہ دہ میدان جنگ میں پیغام بھیج
اور وصول کرسکیں ۔ حکومتی آفیسروں کو فصل کی پیداوار، مال مویشیوں کی تعداد کسانوں سے ٹیکس
وصول کرنے کیلئے تعلیم ضروری تھی۔ جبکہ کاریگروں کیلئے بین سیکھنااس لئے ضروری تھا تاکہ دہ
بادشاہوں اور امراء کے مقبروں میں دعا ئیں اور اُن کے کارنامے رقم کرسکیں۔ پروہتوں کیلئے
بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری تھا۔ بیلوگ مندروں کی دیواروں پر لکھائی اور اس طرح کے مناظر نقش
کرتے تھے جن سے بیٹا بت ہوتا تھا کہ بادشاہ اس عبادت گاہ کی عزت کرتا ہے۔ اور پھران کا
یہ بھی فریضہ تھا کہ مختلف مناظر کشی کر کے دیوتا وں کوخوش رکھیں تعلیم یافتہ لوگ دیواروں اور کاغذ
پر لکھنے کے ماہر ہوتے تھے۔ اُس زمانے میں لکھنے کے لئے قلم کی بجائے پھواس قسم کے اوز اروں
کی ضرورت ہوتی تھی جن سے لکھائی کی بجائے کھدائی کی جائے۔ چونکہ حروف کی بجائے
کی ضرورت ہوتی تھی جن سے لکھائی کی بجائے کھدائی کی جائے۔ چونکہ حروف کی بجائے
پر ندوں ، جانوروں اور کھی دوسرے مبل سے مفہوم بیان کیا جاتا تھا۔

### فراعنه كے تہوار

ے سال کا آغاز 19 جولائی ہے ہوتا تھا۔ اس موقع پرجشن نوروز کا اہتمام ہوتا تھا۔
افتتاح جشن پرقربانی دی جاتی اور بادشاہ خود کھیت میں ہل چلا کر نے سال کا آغاز کرتا تھا۔
مصر میں قربانی کا تصور بہت پرانا ہے۔ آغاز میں انسانی قربانی دی جاتی تھی۔ اور وہ بھی ایسے انسانی کی جوسب ہے بہتر ہوتا تھا۔ بادشاہ سب سے اعلی وار فع سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے بادشاہ کی قربانی بڑے اہتمام کے ساتھ دی جاتی تھی۔ فراعتہ برسرا فتدار آئے تو انہوں نے بادشاہ کی قربانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر جشن قربانی سے تین چارروز قبل خود منظر سے غائب ہوکر اپنی جگہ کی صحت مند غلام کو بیٹھا دیتے تھے۔ یہ کھیل عوام کی نظروں شاہ خود منظر سے فائر عارضی بادشاہ کوکل میں گھو منے پھرنے ، کھانے پینے بلکہ رات کے وقت ملکہ کے ساتھ سونے کی خاطر عارضی بادشاہ کوکل میں گھو منے پھرنے ، کھانے پینے بلکہ رات کے وقت ملکہ کے ساتھ سونے کی بھی اجازت ہوتی تھی۔

آ خرمقررہ دن موت کا دیوتا گیرڑ کے روپ میں آتااور تخت نشین بادشاہ کوا پنے ساتھ قربان گاہ لے جاتا۔ جہاں اُس کی قربانی دی جاتی اور گوشت ملک کے مختلف علاقوں میں

بھیج دیا جاتا تھا۔ پر دہت ہے گوشت کسانوں کے حوالے کرتے جو کھیت میں اس امید کے ساتھ دنن کر دیتے تا کہاس کی برکت سے فصل اچھی پیدا ہو۔

فراعنہ نے جب دیکھا کہ چاردن کی بادشاہت کرنے والا کمتر غلام ملکہ کے ساتھ شب بسری کے بتیجہ میں بعض اوقات نشانی کے طور پر ولی عہد بھی عطا کر جاتا تھا۔ یوں خاندان میں اصلی اور نقتی کی جنگ شروع ہوجاتی تھی۔ ایسے میں فراعنہ کے تھم پر انسانی قربانی ممنوع قرار دیکر ہرن قربان کیے جانے گئے۔ ایسی قربانیوں کے موقع پر ملک بھر میں جشن بنائے جاتے۔ تمام مندروں میں خصوصی تقریبات منعقد ہوتیں جہاں پر وہت خصوصی جشن کا اہتمام کرتے تھے۔ شراب و شاب کا کھل کر استعال ہوتا تھا۔ ناچ گانے اور بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے۔کسان بھی ایک ہفتہ جشن میں مشغول رہتے اور پھر ہل کیکھیتی باڑی میں بُت جاتے۔

جب یوگنڈ ااور دوسر ہے افریقی ممالک کے پہاڑوں پرمون سون کی بارشوں کا آغاز ہوتا تو دریا نیل میں پانی چڑھنا شروع ہوجاتا تھا۔ جومصر کی حدود میں آگر سلاب کی حیثیت افتیار کر لیتا تھا۔ سلاب کا پانی دریا کے کناروں سے نکل کر قرب وجوار کے علاقوں کواپنی لپیٹ میں لیا لیتا تھا۔ جب دریا کی طغیانی میں کی آتی تو پانی میں بہہ کرآنے والی زر خیزمٹی کی تہہ کھیتوں میں رہ جاتی تھی۔ یکا لے رنگ کی مٹی تھی جس سے فصل زیاد ہوتی تھی۔ کا شتکار ان زمینوں میں خوب فصلیں اُگاتے تھے۔ جب دریا کے نیل میں طغیانی آتی تو مصر کے لوگ خوشی کے شاد مانے جوب فصلیں اُگاتے تھے۔ جب دریا نے نیل میں طغیانی آتی تو مصر کے لوگ خوشی کے شاد مانے جوب فصلیں اُگاتے تھے۔ جب دریا نے کیل میں طغیانی آتی تو مصر کے لوگ خوشی کے شاد مانے جوب فصلیں اُگاتے تھے۔ جب دریا نے کیل میں طغیانی آتی تو مصر کے لوگ خوشی کے شاد مانے جوب فصلیں اُگاتے تھے۔ جب دریا نے کیل میں طغیانی آتی تو مصر کے لوگ خوشی کے شاد مانے جوب فصلیں اُگاتے تھے۔ جب دریا نے کیل میں کوخوش آ مدید کہتے تھے۔

ملکی اور مذہبی قانون مندروں کے مذہبی پیشوا تیار کرتے تھے۔ نئی نئی خبادات ما نئے

نے دیوئے بھی بہی پادری متعارف کرواتے تھے۔فراعنہ دور میں سورج کوسب سے بڑا دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔فرعون اپنے آپ کوسورج کا بیٹا ماننے اور پھرسورج دیوتا کے اختیارات خود استعال کرتے تھے۔

#### فراعنه كالباس

فراعنہ بادشاہ لنگوٹ نما ایک لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ لنگوٹ تہبند کی طرح مخضر انگریزی لباس منی سکیر ٹ جسیا ہوتا تھا۔ جو گھٹوں سے او پر ہی رہتا تھا۔ تمیض نہیں پہنچے تھے۔ بہر حال سر پر تاج ہوتا تھا۔ ہر بادشاہ نے اپنی مرضی کے مطابق تاج متعارف کروائے تھے۔ جب مصر دو حصوں میں تقسیم تھا تب جنوب کے بادشاہ سفید اور شال کے بادشاہ سرخ تاج پہنا شروع کے بیٹنے تھے۔ جب ملک متحد ہوا تو بادشاہوں نے سفید اور سرخ رنگوں کو یکجا کرکے تاج پہنا شروع کردیے۔ بیتا ن اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تاج کے علاوہ بادشاہ ایک چوڑ اہار بھی پہنتے تھے۔ جوموتیوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ واڑھی مونڈ دیتے تھے۔فراعنہ ذمانے کی کسی بھی تصویر میں کسی کو جوموتیوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ واڑھی مونڈ دیتے تھے۔فراعنہ ذمانے کی کسی بھی تھور میں کسی کو جوموتیوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ واڑھی مونڈ دیتے تھے۔فراعنہ ذمانے کی کسی بھی تھور ہوتا

شاہی خواتین کا وَن نماایک لمباسفیدرنگ کا لباس پہنی تھیں۔ فیشن کے طور پر کمر بند
ہوتا تھا جے با ندھنے کے بعداُس کے سرے لئکتے رہتے تھے۔ ملکا کیں سر پر تاج بھی پہنی تھیں۔
تاج میں کو براسانپ پھن کھلائے سامنے کی طرف یوں نظر آتا تھا کہ بیا بھی کسی کو کاٹ کھائے
گا۔ تاج کے علاوہ شاہی مرداور خواتین بازو گلے اور پاوں میں مختلف تتم کے زیور پہنی تھیں۔
سونے کے بیزیورات بڑے ماہرانہ انداز میں تیار کیے جاتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ اُس زمانے
کے سونار بہت ہی ہنر مند تھے۔ جن کے تیار کردہ زیوارت آج بھی قاہرہ کے بجائب گھر میں
دیکھے جاسکتے ہیں۔ شاہی خواتین کے علاوہ عام خواتین بھی ایسالباس پہنی تھیں جس ہے جمم
ڈھانپ جائے۔ ہارسنگار کرتی تھیں۔ سرمہاور آئھوں کے اردگردکوئی چیز خوشمائی کیلئے استعال
کرتی تھیں۔ امیرخواتین کریم بھی لگاتی تھیں۔ جو زیادہ تر زیتون کے تیل سے تیار کی جاتی
تھیں۔ عورتوں کے سرکے بال لمبے ہوتے تھے۔ اور پچھ فیشن کی دلدادہ خواتین سرکے بالوں

میں کنول کا پھول سجاتی تھیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں پچھ خواتین بالوں میں پھول سجاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں پچھ خواتین بالوں میں پھول سجاتی ہیں۔ پچھ غلام خواتین کے ننگے فوٹو بھی دیکھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام تن ڈھاپنے کی سہولت سے بھی محروم تھے۔

عام لوگوں کے جسم پرایک مختفر سالنگوٹ ہوتا تھا۔ جسے آپ منی سکیرٹ کہہ سکتے ہیں۔
فراعنہ دور کی متعدد نصوریں جوان کے مقبروں میں ہیں یا قاہرہ کے عجائب گھر میں اُن تمام میں
محنت کش طبقہ چاہئے وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا یا کشتی رانی پر مامور ہوتا اُسے ایک مختفر لباس میں
ہی دیکھا گیا ہے۔ جمیض اور جوتا کسی کو بھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ مصر کا موسم گرم ہے۔ یوں اس
لباس میں وہ زندہ رہتے تھے ورنہ سر دملکوں میں ایسے لباس میں زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ رات
کے وقت رضائی اور کمبل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات چاور کا استعمال ہوتا تھا۔ سر پر
بال تھے لیکن زیادہ لیے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ با قاعد گی سے بال کٹواتے تھے۔ یا اُن کے بال
بڑھتے ہی نہیں تھے۔

#### ر بهن سهن

فراعنہ دور کے مقبروں اور اُن میں ملنے والی اشیاء کے مطالعے سے پتہ چاتا ہے مصریوں کے گھر ایک ہی کمرے پر شتمل ہوتے تھے۔ جو زیادہ تر کچی مٹی سے تیار کیے جاتے سے ۔ کچھلوگ خیموں میں بھی رہتے تھے۔ ایسے لوگ آبادی سے دور صحرامیں رہتے تھے۔ مصر کے صحرامیں رہنے والے بدو آج بھی خیموں میں اُسی طرز کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ اکثریت زمین محرامیں رہنے والے بدو آج بھی خیموں میں اُسی طرز کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ اکثریت زمین پر سے پیڑھے پر سوتی تھی۔ بیٹر سے یعنی سٹول استعمال کیے جاتے تھے۔ لکڑی سے تیار کردہ یہ پیڑھے امیر اورغریب بلکہ شاہی خاندان اور امرا پائگ رسوتے تھے۔ شاہی خاندان اور امرا پائگ پر سوتے تھے بلکہ اگلے جہاں میں استعمال کیلئے پائگ مزار میں بھی رکھوائے جاتے تھے۔

کھانا پکانے کیلئے چو لہے استعال ہوتے۔ ہانڈی ، تھالیاں ، بیا لے ، چچے سب کچھٹی کا ہوتا تھا۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے دور دراز علاقوں میں مٹی کی رکا بی اور پیالے استعال ہوتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر غریب مسلم ممالک میں مسجدوں میں وضو کیلئے مٹی کے کوزے استعال کیے جاتے ہیں۔ ایسے کوزے ہزاروں سال پہلے دور فراعنہ میں استعال ہوتے تھے۔ زیورات بھی صراحی نما مٹی کے برتنوں میں محفوظ رکھے جاتے تھے۔غلہ بھی مٹی سے تیار کردہ سٹور تئے''گلوٹی'' نما ہوتے تھے۔گھر میں فرنیچر برائے نام ہی ہوتا تھا۔

خوشی نمی میں سب مل جل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ فالتو وقت میں کھیل تماشے بھی ہوتے تھے۔ لوگ مختلف قتم کے کھیل کھیلتے ۔ مجھلیاں پکڑنا، کشتی رانی اور تیراکی لوگوں کے محبوب مشغلے تھے۔ شاہی گھرانے کی خواتین بھی دریائے نیل میں تیراکی کرتی تھیں۔ بازاروں میں تماشے کرنے والے جادو گر بھی اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ اور خوشی کے موقع پر گیت گائے جاتے تھے۔ جوار، مکئی کی روٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اکثریت شراب پیتی تھی۔ شراب کو فراعنہ دور میں ایک عام مشروب سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہتھی کہ مرنے کے بعد بھی مقبروں میں شراب کے جام رکھے جاتے تھے۔

کسی کے فوت ہونے کی صورت میں چالیس دن کے بعد ایک جشن ہرپا ہوتا تھا۔
جس میں عزیز وا قارب جمع ہوتے ۔ کھانے پینے کے علاوہ گانے بجانے اور ناچ گانے کا اہتمام
بھی ہوتا تھا۔ گانے زیادہ تر مرحوم یا مرحومہ کی صفت میں گائے جاتے تھے۔ بلکہ آج بھی بیرسم
مصر کے دیہات میں موجود ہے۔ ایسے میں خیال بیدا ہوتا ہے کم کمن ہے چالیسویں کی رسم مصر
سے برصغیرا ور دنیا کے دیگر ممالک میں پینچی ہو۔

خاندان کا سربراہ کنبے کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ جو بڑی محنت سے بچول کی پرورش کرتا تھا۔ جو س بی بچے چلنے پھر نے کے قابل ہوجاتے تو آ ہتہ آ ہتہ گھر بلو کام کاج میں بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے تھے۔ کسان کے ساتھ اُس کی بیوی اور بیٹا بھی کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ جبکہ ہنر مندول کے بچے مال باپ کے ساتھ خاندانی ہنر کھیتے تھے۔ یعنی بڑھئی کا بیٹالکڑی کا کام اور آ رٹ یعنی لکھائی پڑھائی کرنے والے خاندان اپنی اولا دکولکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں۔

لوگ ساجی لحاظ سے تین طبقوں میں تقسیم تھے۔ کسان جوملک کی 75 فیصد آبادی پر مشتمل تھا کو معاشرے میں سب سے نچلے طبقہ کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ جس کا کام دن رات محنت کر کے حکومت کوئیکس ادا کرنا ہوتا تھا۔ بھی باڑی کے علاوہ باغات لگانے اور اُن کی د کمچے بھال کے ساتھ شراب کشید کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ کسان کے بیوی بچے بھی دن بھر کھیتوں

میں کام کرتے اور جب کھیتی ہاڑی ہے فارغ ہوتے تو پھر فراعنہ کے مقبر ہے ، مندراور دوسری عبادت گاہیں تغییر کرنے میں بحثیت مزدور کام کرتے تھے۔ حکومتی اعلیٰ عہدہ داران اور ہنر مندوں کو معاشر ہے میں مُدل کلاس یعنی متوسط طبقہ میں شار کیا جاتا تھا۔ جن کی بیگات کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ اور بچ لکھائی پڑھائی یا ہنر سکھتے تھے۔ سب سے اعلیٰ و ارفع شاہی خاندان ، وساء ہوتے تھے۔ جو کسان کے ادا کے ٹیکس پرعیاشیاں کرتے تھے۔ اس سے ملتا جلتا معاشرتی نظام آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ صرف برصغیر میں دور فراعنہ کے نچلے طبقہ کے لوگوں کو متوسط اور متوسط طبقہ کوسب سے نچلے طبقہ میں رکھا گیا ہے۔ باتی او پر کا طبقہ فراعنہ سے آج

جوان لوگ شاہی فوج میں شامل ہوکر ملک کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق بیگار کے کام بھی سرانجام دیتے تھے۔شاہی محلات ،عبادت گاہیں اوراہرام کی تغییر کے دوران مزدور کی حیثیت سے بہی لوگ کام کرتے تھے۔ ملک پرحملہ کی صورت میں پوری قوم سیسہ بلائی دیوار بن جاتی تھی۔ مصریوں کی اسی حب الوطنی کی بدولت فراعنہ تین ہزار سال تک مصر کے حکمران رہے۔

دور فراعنہ میں شاہی محلات اور عبادت گاہوں کے باہر بازار بھی تھے۔ جہاں سے لوگ روز مرہ کی ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتے تھے۔ فراعنہ کے مقبروں میں اِن بازاروں کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ایک منظر میں دکا ندار کوئی چیز تراز و پر تول کرگا مک کو دے رہا ہے۔ یہ تراز و بالکل ویسا ہی تھا جیسے آج بھی دنیا کے بیشتر دیہاتوں میں استعال ہوتے ہیں۔ جس میں دو پلڑے جنہیں رسیوں کے ساتھ ایک ڈنڈی کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور ڈنڈی کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور ڈنڈی کے درمیان میں ایک ری ہوتی ہے جسے پکڑ کر اٹھانے سے دونوں پلڑوں کا برابر یا کمی پیشی کا کے درمیان میں ایک ری ہوتی ہے جسے پکڑ کر اٹھانے سے دونوں پلڑوں کا برابر یا کمی پیشی کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ تراز و کے استعال سے بہتہ چاتا ہے کہ وہ پورا تو لئے تھے یعنی اُس وقت ہیرا پھیری کا آغاز نہیں ہوا تھا۔

تھیتی باڑی

د نیا میں صنعتی انقلاب آنے سے قبل د نیا کی معیشت کا دارومدارزراعت پرتھا۔ جو

ملک زرع کحاظ ہے آ سودہ حال ہوتا تھا اُسی کی بالا دستی ہوتی تھی۔مصر دریائے نیل کی وجہ سے زرعی ملک تھا۔اس میں اس قدر غلہ بیدا ہوتا تھا کہ مصر کے اڑوس پڑوس کے ملک اور قبائل بھی غلہ مصر سے لیتے تھے جتیٰ کہ فلسطین تک کی غذائی ضرورت مصر پوری کرتا تھا۔حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر غلہ لینے گئے تو اُن کی ملا قات اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ فراعنہ کا رول کوفلا حین کے نام سے پکارتے تھے۔

مصر کی سیاحت کے دوران فراعنہ کے مقبروں کے اندرتح ریوں اور قدرتی مناظر کو میں بڑے غور سے دیکھتارہا۔ سقارہ میں 2340قم لینی آج سے جار ہزارسال پہلے تعمیر ہونے والا مری روکا کامقبرہ ہے۔ بیفراعنہ کا وزیرتھا۔اس مقبرے میں ایک حصہ زراعت کے متعلقہ ہے۔افسوس ہےان تصویروں میں سے پچھمٹ چکی ہیں لیکن جونظر آتی ہیں اُن میں پچھ مناظر میں کسانوں کوہل چلاتے دکھایا گیا ہے۔ دوسرے منظر میں فصلیں کا شتے ہوئے، پھر گاہ ڈ النے یعنی کھلیان کا منظر ہے۔اس منظر میں کٹی ہوئی قصل زمین پر ایک گول دائر ہے میں پڑی ہوئی ہے۔جس کے اوپر کافی تعداد میں بیل چلتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میرے بچپن میں میرے تایا جان خود اس طرح گاہ ڈالتے اور اوپر ای طرح بیل چلایا کرتے تھے۔ہم بھی خوشی خوشی تایا جان کے ساتھ گاہ میں بیلوں کے پیچھے پیچھے دوڑ اکرتے تھے۔ممکن ہے میری طرح اورلوگوں کو بھی دیہاتوں کے بیمنظریاد آ جائیں۔ بیدد مکھ کرمیں کافی عرصہ سوچتارہا كمشيني دورے پہلے كاشت كارى كا جو نظام دنیا میں رائج تھا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہزاروں سالوں سے ای طرح چلتا رہاتھا۔گاہ ڈالنے کے منظر کے ساتھ بھوسے اور غلے کوالگ الگ کرنے کے جومنظر تھے ہمارے بچپن میں وہ ای طرح رائج تھے۔ بلکہ آج بھی اُسی طرح کام ہور ہا ہے۔جب کھلیان میں غلے کے ڈھیر لگتے تو کسان غلے کوایک برتن نما پیانے سے ناہے تھے۔جس کے بعدا سے بڑے بڑے گوداموں میں محفوظ کردیا جاتا تھا۔ مقامی علاقہ کی ضرورت کاغلہ چھوڑ کر باتی کو کشتیوں کے ذریعے دارالحکومت پہنچایا جاتا تھا تا کہ دوسر سے ضرورت مندوں

قاہرہ کے عجائب گھر میں دور فراعنہ میں کھیتی باڑی کے لئے جواوزار ستعال کیے جاتے ہواوزار ستعال کیے جاتے ہے ان میں ہل بھی موجود ہے۔ ہل کی وہی شکل وصورت ہے جاتے تھے انہیں بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ان میں ہل بھی موجود ہے۔ ہل کی وہی شکل وصورت ہے

جیسے آج بھی ہمارے ملک میں استعال کیے جاتے ہیں۔ اُس میں لو ہے کا بھال بھی موجود ہے۔

ہل کے علاوہ بھاؤڑ اجس سے زمین کھودی جاتی ہے۔ بالکل اُسی طرح کے آج بھی استعال میں

ہیں۔ مری روکا کے مقبرے میں کھیتی باڑی ، مال مولیثی پالنے سے لیکر محیلیاں بکڑنے تک کے
جینے بھی مناظر ہیں اُن میں وزیر مری روکا خود بھی نظر آتے ہیں۔ جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ یہ
صاحب عوام کے قریب قریب رہتے تھے۔

شادى بياه

جب لڑی کو پہلاجیض آتا تو اُسے جوان سمجھا جاتا اوراُس کی شادی کردی جاتی تھی۔ لڑکا جب بلوغت میں قدم رکھتا تو اُس وفت لڑکے کا ختنہ کر کے اس بات کا اعلان کیا جاتا تھا کہ ابلڑکا جوان ہو گیا ہے۔ بیرسم اب بھی افریقہ کے بعض قبائل میں موجود ہے۔

دور فراعنہ میں شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کے آزاد نہ جنسی ملاپ کو بُرانہیں سمجھا جاتا تھا۔لیکن شادی کے بعد ایک دوسر ہے کا وفادار ہونا ضروری تھا۔اور یوں آزاد نہ جنسی فعل کا خاتمہ ہوجاتا تھا۔ بالکل موجودہ یورپ اور امریکی معاشر ہے کی طرح جہاں لڑکے اور لڑکیوں کے آزاد نہ جنسی فعل کو بالکل برانہیں بلکہ اُسے معاشر ہے کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ افزائش نسل کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ لڑکے اور لڑکی کی پیدائش پر برابر خوشی منائی جاتی تھی۔ لڑکے اور لڑکی کی پیدائش پر برابر خوشی منائی جاتی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی والدین کی آخری عمر میں دیکھ بھال اور اُن کے کفن دفن کے ذمہ دار ہوتے سے

میاں بیوی کھل کر پیار ومحبت کا اظہار کرتے تھے۔اسی پس منظر میں دورفراعنہ کی کے نظم ہے:

تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے میرا جسم جذبات سے بے قابو ہورہا ہے میرا دل جذبات کو اُبھار رہا ہے میرا دل جذبات کو اُبھار رہا ہے چونکہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں

ایک اورنظم ہے

تم دوسری لڑکیوں سے ہزار گنا زیادہ حسین ہو تم تو ایک طلوع ہوتے ستارے کی مائند ہو دیکھنے کیلئے تہاری خوبصورت آ تکھیں ہیں ہوتے دیے کیلئے رس جرے شیریں ہونٹ ہیں ہوتے دیے کیلئے رس جرے شیریں ہونٹ ہیں

خوبصورت آنکھوں اوررس بھرے ہونٹوں کے گیت گاتے خوشی خوشی جبلڑی حاملہ ہوجاتی تو لڑی کو کہا جاتا کہ وہ گندم یا جوار کے کھیتوں میں پیشاب کیا کرے۔ یوں اگر پودے جلد پھول اور پھل دینا شروع کریں تو سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر زمین میں سے گھاس پھوس اُگے تو سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہوتی تو سمجھا جاتا کہ لڑکی ابھی حاملہ ہیں ہے۔

شادیوں کی اکثریت کا میاب ہوتی تھی۔ بدشمتی سے اگر ناچاتی ہوجاتی تو پھر طلاق دینے اور طلاق کے بعد دوسری شادی کا میاں بیوی کو برابر کاحق تھا۔لوگوں کی طبعی عمریں زیادہ سے زیادہ چالیس سال ہوتی تھیں۔لیکن شاہی خاندان اور امراء اچھا کھاتے پیتے تھے اس لئے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔

# فراعنه کی شکارگاہ

فراعنہ کی پندیدہ شکارگاہ فیوم تھی۔ فیوم مفیس کے جنوب میں تقریباً تمیں میل کے فاصلہ پر ہے۔ جو ایک نخلتان ہے۔ جس میں پچیس میل لمبی اور پانچ میل چوڑی ایک جبیل ہے جو جبیل قارون کے کل کے گھنڈرات بھی ہیں۔ جو جبیل قارون کے کل کے گھنڈرات بھی ہیں۔ ممکن ہے میچل فراعنہ کے مشہور عالم کنجوں وزیر قارون کا ہی ہو۔ فراعنہ دور میں جبیل میں مگر مجھ شھے۔ جنہیں اُس زمانے کے لوگ مقدس مانتے بلکہ اُن کی پوجا بھی کرتے تھے۔ جبیل کے کنارے مگر مجبوں کی پوجا کے لئے ایک مندر بھی تھا۔ فراعنہ نے دریا نیل سے پوسف نامی ایک نہر نکال کرفیوم کے علاقہ کوسیراب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جبیل قارون کے ساتھ ملا دیا تھا۔ بینہراب بھی موجود ہے اور فیوم کا شہراس کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ اس وقت بیشہر صوبائی دارائکومت ہے۔

# فراعنه کی دنیا

اہرام ابوالہول

# فراعنه کی دنیا

قاہرہ میں سب سے پہلے فراعنہ کی دنیا کو دیکھنے کی آرزوتھی۔ لیکن ہمارے ساتھی یعقوب آزاد نے فتو کی دیا کہ: '' پہلے قاہرہ میں موجود اسلامی تاریخی مقامات کودیکھیں گئے پھر فیراسلامی کام کریں گئے''۔اسلام کا نام س کرہم نے منقار زیر پر کرلی۔ منیر حسین نے تھوڑی فیراسلامی کام کریں گئے' ۔اسلام کا نام س کرہم نے منقار زیر پر کرلی۔ منیر حسین نے تھوڑی کھے راسلامی کام کریں وہ بھی جلد خاموش ہوگئے۔ چونکہ یہاں' محکم حاکم مرگ مفاجات' والی بات تھی۔ اس طرح پہلے دن ہم نے قاہرہ کی سیر کی اور دوسرے دن فراعنہ کی دنیا دیکھنے اور عبرت کی ویٹر نے گھر سے نکلے۔ اہرام قاہرہ کے پہلو میں گیزہ نامی شاہی قبرستان میں واقع ہیں۔ یہ قبرستان دو ہزار مربع میٹر کے علاقہ میں بھیلا ہوا ہے۔

اہرام دیکھنے کے شوق میں ہم معمول سے پہلے بیدارہوئے۔ ڈرائیورہی گاڑی کیکر صبح آٹھ ہے آ گھا۔ ناشتہ کے بعدہم گھر سے روانہ ہوئے۔ قاہرہ شہر کے اردگر درنگ روڈ ہے۔ جوشہر کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ ہم ای روڈ پر سفر کرر ہے تھے کہ صبح کے دھند لے موسم میں دور سے اہرام نظر آئے۔ عجائبات عالم کو پہلی بار دیکھا تو دل بلیوں اچھنے لگا۔ دلی کیفیت میں دور سے اہرام نظر آئے۔ عجائبات عالم کو پہلی بار دیکھا تو دل بلیوں اچھنے لگا۔ دلی کیفیت میں میں میں میں مالت تھی۔ بلکہ اُن کا تو چہرہ بھی خوشی سے تمتا رہا تھا۔ گاڑی رنگ روڈ سے اُس سڑک پرڈال دی گئی جواہرام کی طرف جاتی تھی۔ سائیں بورڈ پر لکھا تھا اہرام تین کلومیٹر۔ ہم ایک نہر کے کنارے کنارے سفر کرر ہے تھے۔ جس کے دونوں طرف گنجان آ بادی تھی۔ سڑک ایک ٹریکٹ ہواکر ختم ہوئی تو گاڑی کو بائیں طرف طرف گئی تو گاڑی کو بائیں طرف

شاہرہ اہرام پر موڑلیا۔ کچھ فاصلے کے بعد دوبارہ بائیں مڑکرتھوڑی چڑھائی کے بعدگاڑی ایک گیٹ پر رک گئی۔ بیککٹ آفس تھا۔ اہرام کے علاقہ میں داخل ہونے کیلئے ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں۔ میں نے 35 مصری پونڈ اواکر کے ٹکٹ خریدا۔

ابرام

اہرام کے علاقہ میں داخل ہواتو مجھے انہائی مایوی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کیا یہ وہی اہرام ہیں جن کا دنیا بھر میں چرچا ہے۔ چارول طرف دور دور دکھنڈرات جن کے درمیان اہرام فاموش کھڑے نظرا کے۔بالکل ایسے جیسے کوئی بزرگ اینے ہم عصر کھونے کے بعد گھر کے محن میں چپ چاپ کھڑا کئی گہری سوچ میں گم ہو۔ہوسکتا ہے کہ اسی بزرگ کی بدولت اہل عرب انہیں میں چپ چاپ کھڑا کی گہرک ریکارتے ہیں۔

مصرا نے ہے بل میں سوچا کرتاتھا کہ اہرام صحرا کے بیچ کسی دیرانے میں ہونگے۔

لیکن یہاں تو مجھے قاہرہ شہر کی آبادی اہرام کے پہلو تک نظر آرہی تھی۔ مجھے یہ تجاوزات ہالکل
اچھی نہ گئیں۔ ویسے تجاوزات کہیں بھی ہوں وہ اچھی نہیں ہوتیں۔ انہیں ویکھا تو اپناوطن یاد آنے
لگا۔ جہاں'' قبضہ گروپ'' نے اس قدر تجاوزات کیں کہ زندہ سلامت خود چل کر قبرستانوں میں
پنچے ادر وہاں قبضے کرلیے۔ ہمارے حکمران عوام دوست ہیں اس لئے دوئی کے ناطے وہ
تجاوزات پر آسکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایسے میں عدلیہ بھی ہے بس ہے۔ سنا ہے فراعنہ بھی
زندگی میں قبرستانوں پر قبضہ کر کے اپنے مقبر سے تعمیر کروایا کرتے تھے۔ آج فرعون تو نہیں رہے
لیکن اُن کے بیروکار کمی نہ کی شکل میں موجود ہیں۔

اہرام کی خوبصورتی اسی میں تھی کہ اسے دورقد بہہ کے ماحول میں رکھا جاتا۔ میں جو بوں اہرام کی طرف بڑھتا گیا توں توں مجھ پراہرام کی عظمت ظاہر ہوتی گئی۔ اُس کی وجہ غالبًا بہی ہے کہ انسان جب اہرام کے قریب جاتا ہے اُس کی ہیبت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اہرام کے اصاطے میں کھڑ ہے ہوکر دیکھا تو مجھے ایک طرف دور دور تک صحرا ہی نظر آیا۔ یعنی میر انصوراتی علاقہ۔ اگر چہ دوسری طرف شہر کی آبادی پہنچ چکی ہے۔ لیکن جہاں تک آبادی ہے وہاں سے اہرام تک پہنچ کیلئے ایک جھوٹی می بہاڑی چڑھ کراو پر جانا پڑتا ہے۔ یوں اہرام شہر کے قریب

بھی ہیں اوراو نچائی کی وجہ سے دور بھی۔ حقیقت میں بیعلاقہ فراعنہ کا شاہی قبرستان تھا۔ جہاں ہادشاہوں ، شاہی خاندان کے دوسرے افراد ، ندہبی لیڈروں ، وزرا ، روساء اور شاہی عہدہ داروں کے چھوٹے چھوٹے اہرام تھے۔

ہم میج نو ہے گیزہ پنچ تو دیکھا سیاح جوت در جوت آرہے ہیں۔ اکثریت بور فی اور امریکی تھی۔ اہرام کے اطراف میں بہت ہی کھلی جگہ ہے۔ جہاں اردگرد کھنڈرات بھرے ہوئے یاد ماضی دلاتے تھے۔ اُن کھنڈرات میں ماہرین آ ٹارقد یمہ اور پچھ سیاح ایک ایک پھر کوغور اور تحقیقی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف کھدائی کا کام جاری تھا۔

### فراعنه کے مزار

مجھے اہرام کو اندر سے دیکھنے کا شوق تھا۔ پیشوق مصرجانے سے پہلے میرے دل میں موج زن تھا۔ای شوق کی خاطر میرامنیر حسین سے ایک خفیہ معاہدہ ہواتھا کہ یعقوب آزاداندر جائیں یا نہ جائیں ہم دونوں ضرور چلیں گئے۔منیرحسین کےسہارے میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اہرام کے اندر کی سیر کریں اور پھر باہر کی۔ اندر جانے کا تکٹ ایک سومصری بونڈ تھا۔ ہم نے مكن خريد \_\_ اور ابرام كے قريب چلے گئے۔ قريب سے ابرام كوديكھا تو مجھے سخت جيرت ہوئی۔اہرام کاہر پھر جسامت میں انتہائی بڑا تھا۔جنہیں کاریگروں نے انتہائی نفاست کے ساتھ کاٹ کرانتہائی خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ ہر پتھر جسامت میں دوسرے ہے ملتا جلتا تھا۔ کسی بھی پتھر کا وزن ڈھائی ٹن لیعنی سترمن ہے کم نہیں تھا۔بعض پتھروں کا وزن دس دس ٹن بھی تھا۔ میں اہرام کی مشرقی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تو ایک ایک پھرمیرے کندھوں کے قریب تھا۔ پھریا کج فٹ ہے کئی بھی صورت کم نہیں تھے۔ جب اہرام کی چوڑائی کا جائزہ لیا تو وہ میرے تصورے بھی زیادہ تھا۔ پھروں کا جائزہ لیا تو وہ انتہائی سخت تھے۔ اُن میں چونے کی آمیزش تھی۔ اہرام کی او نچائی کا جائزہ لینے اوپر کی طرف و یکھا تو سر پررکھا ہیٹ گر گیا۔ ہیٹ اٹھایا اور اہرام کی دیوار پر خوبصورتی سے پیوست پھروں پر چڑھتے ہوئے جب 56 فٹ کی بلندی تک پہنچا تو وہاں اہرام کے اندر جانے کیلئے بالکونی بنی ہوئی تھی۔ جہاں شائقین قطار میں کھڑے تھے۔ ہم بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ آگئے بعقوب آزاد اور میرے پیچھے منیر حسین تھے۔ جبکہ محمد بکاری اور ھام

نے پہلے ہی اندرجانے سے انکار کردیا تھا۔

اہرام کے اندر جانے سے قبل سیکورٹی احکام نے ہماری جامعہ تلاثی لی۔ ہمارے دئی

بیگ اور کیمرے اپنی تحویل میں رکھ لیے تاکہ ہم اندر چوری چھپے فوٹو گرافی نہ کرتے رہیں۔
اہرام کے اندر تصویریں بناناممنوع ہے۔ ایک ننگ اور تاریک راستہ سے اہرام کے اندر داخل
ہوئے تو جلد ہی مجھے احساس ہوگیا کہ جس راستہ کا آج انتخاب کیا ہے۔ اسے سرکر نا اتنا آسان
نہیں ہوگا۔ ساڑھے تین فٹ چوڑ ااور چارفٹ اونچا یہ ایک سرنگ نما راستہ تھا۔ جس میں سراونچا
کرکے چلنا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ ہم سرجھکائے اس حالت میں اندر داخل ہوئے جس طرح لوگ
فراعنہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ ممکن ہے کاریگر جب بیراستہ بنار ہے تھے تب اُن کے
فراعنہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ ممکن ہے کاریگر جب بیراستہ بنار ہے تھے تب اُن کے
ذبین میں یہ بات موجود ہوئی ہوگی کہل اگرکوئی اہم میں داخل ہوتو وہ اکڑنے کی بجائے جھک

میں سر جھکائے چاتا دہا۔ بول محسوں ہورہاتھا کہ ہم اوپر کی بجائے آہتہ آہتہ وینے کی طرف جارہے ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ ننگ و تاریک راستہ 32 گز ایک فٹ لمباہہ جب میں قدر سے کھلی جگہ پہنچا تو اوپر کی طرف و کھر گھبرایا۔ بیجگہ اندھیری غار کی ما ندنظر آئی۔ جس کا دھا نا انتہائی ننگ اور تاریک تھا۔ اس کی چوڑ ائی 1.5 میٹر اور او نچائی 1.6 میٹر تھی۔ و بوار میں ڈرل کر کے لوہے کے بریکٹ لگا کراوپر لکڑی کے تختے بچھا کرایک مختصر ساراستہ بنایا گیا تھا۔ میں ڈرل کر کے لوہے کے بریکٹ لگا کراوپر لکڑی کے تختے بچھا کرایک مختصر ساراستہ بنایا گیا تھا۔ وائیں طرف و بوار اور بائیں طرف کی حفاظتی ریل گئی ہوئی تھی۔ جس کے مہارے لوگ چلی ریا تھی ہوئی تھی۔ جس کے مہارے لوگ چلی رہے تھے۔ بیراستہ سیدھانہیں بلکہ عمودی طور پر 45 زاویہ کے مطابق اوپر جارہا تھا۔ اس خگ و تاریک اور مشکل سفر کے آغاز میں ہی منیر حسین نے اندر جانے کا ارداہ ترک کرکے واپس چلے گئے۔ میں نے بھی واپسی کا سوچا لیکن پھر خیال آیا میں سے چیزیں اپنے لئے نہیں بلکہ اپ قارئین کیلئے بھی و کھر ہا ہوں۔ اگر اپنی ذات تک بات محدود ہوتی تو میں بھی منیر حسین کی سنت پر قارئین کیلئے بھی و کھر ہا ہوں۔ اگر اپنی ذات تک بات محدود ہوتی تو میں بھی منیر حسین کی سنت پر عمل کرتا۔

اہرام ایک ننگ و تاریک قبر ہے۔ لیکن بیقبر عام آ دمی کی نہیں بلکہ فرعون خوفو کی تھی۔ جس کیلئے ہمیں بلکہ فرعون کی لاش رکھی جس کیلئے ہمیں 344 فٹ اس قبر سے گزر کراو پر اُس مقام تک پہنچنا تھا جہاں فرعون کی لاش رکھی گئی تھی۔ ننگ تاریک راستے میں آئی تھی۔ نیاس نے سخت سے میری سانس گھٹنے لگی۔ بیاس نے سخت

ستایا۔گلااس قدرخشک کہ بات کرنی مشکل تھی۔ آگے آگے یعقوب آزاد جارہ ہے۔ جنہوں نے پیچے مڑکر کہا: ''نظامی صاحب فرعون کی قبر میں اگر ہم مر گئے تو ہماری کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔'' میں نے ہاں میں مخضر جواب دیا چونکہ اس وقت مجھے اپنی فاتحہ کی نہیں بلکہ بیفکر تھی کہ کسی حادثہ کی صورت میں میری میت کیسے باہر نکالی جائے گئے۔ ہماری طرح بہت سے گورے اور گوریاں بھی حکومت مصر کوکوس رہیں تھیں جنہوں نے اندر جانے سے قبل مکمل معلومات نہیں ویں اگر ہم اس خطرہ سے آگاہ ہوتے تو ممکن ہے اندر نہ جاتے ۔لیکن یوں محسوس ہوتا تھا ہیسے مصری حکومت دولت کمانے کے چکر میں ہے۔اگر وہ بیراز افتال کردیں تو ممکن ہے بہت سے لوگ اندر کارخ نہ کریں۔ جس کا نتیجہ آمدن میں کی ہے۔

والیسی کا راستہ بھی یہی تھا۔ چنا نچہ وقفہ وقفہ پر رک کرہمیں واپس لوٹے والوں کو راستہ و بنا پڑتا تھا۔ ای قبرنماسرنگ میں سے او پر چڑھتے چڑھتے جب جب 124 فٹ سفر طے کیا تو ہم قدر کے تعلی جگہ پنچے۔ یہ گرا نڈگیلری کہلاتی ہے۔ یہاں سے دوراستے جدا ہوتے ہیں۔ اگر افتی سفر کرتے تو ملکہ کے چمیبر میں پہنچ جاتے لیکن ہمیں ملکہ سے کیالینا تھا۔ ہمیں فرعون سے ملا قات کر فی تھی۔ گرا نڈگیلری ہموار نہیں بلکہ 45 زاویہ پرتر چھی سٹر ھیوں یا زینے کی طرح تھی۔ یہ گیلری نما راستہ سیدھا او پر کوئی 153 فٹ جاتا تھا۔ جس کی چوڑائی سات فٹ اور او نچائی گھرٹ نما راستہ سیدھا او پر کوئی 153 فٹ جاتا تھا۔ جس کی چوڑائی سات فٹ اور او نچائی اور پر چڑھے گئی ۔ جن پر پاؤں رکھ کرلوگ او پر چڑھے تھے۔ ہم سراو نچا کر کے دائیں بائیں گی لکڑی کی ریلوں کے سہارے پوری جسمانی اور چڑھتے تھے۔ ہم سراو نچا کر کے دائیں بائیں گی لکڑی کی ریلوں کے سہارے پوری جسمانی قوت سے چڑھتے جارہے تھے۔ مدھم کی روشی بھی تھی۔ یہ راستہ اہرام کے عین درمیان میں نہیں بلکہ درمیان سے 24 فٹ مشرق کی طرف تھا۔ ان راستوں کے علاوہ اندر بڑے بڑے وکی پہاڑ نما پھر نصب تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ پورے کا پوراا ہم ام تھوس پھروں کا ایک مخروطی پہاڑ نما پھر نصب تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ پورے کا پوراا ہم ام تھوس پھروں کا ایک مخروطی پہاڑ نما پھر نصب تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ پورے کا پوراا ہم ام تھوس پھروں کا ایک مخروطی پہاڑ

آ خرہم منزل مقصود پر پہنچے۔ تو دیکھاایک مصری بوڑھالمبارواتی چوعا پہنے سیاحوں کو خوش آ مدید کہدر ہاتھا۔ تین فٹ چوڑی ایک ادرسرنگ میں سے سر جھکائے گزر کرہم ایک کمرے میں پہنچے۔ یہی کنگ چیمبریعنی بادشاہ کا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ 17 فٹ چوڑ 141 فٹ لمباادر 19 فٹ اونچا تھا۔ جھت پرنصب ایک ایک پیچر جیالیس سے ساٹھ ٹن یعنی تقریباً سولہ سومن سے کم نہیں اونچا تھا۔ جھت پرنصب ایک ایک پیچر جیالیس سے ساٹھ ٹن یعنی تقریباً سولہ سومن سے کم نہیں

تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں خوفو بادشاہ کی حنوط شدہ لاش رکھی گئی تھی۔ کمرے کے ایک طرف میت رکھنے کیلئے جگہ تھی۔ جو پھر سے تغییر کردہ ایک ٹب کی ما نندھی۔ بلکہ اگرا سے ٹب کی بجائے پھر کی قبر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جھا تک کراندرد یکھا تو وہ خالی تھی۔ نہاندرفرعون تھا۔اور نہ اُس کے خزینہ کا ئیڈ نے بتایا کہ ہزاروں سال کی جدد جہد کے بعد جب سونے چاندی اور ہی بہال کہنچ تو انہیں یہ جان کر جیرت ہوئی کہ یہ کمرہ ہیرے جوا ہرات کی جبتو کرنے والے بور پی یہاں پنچ تو انہیں یہ جان کر جیرت ہوئی کہ یہ کمرہ بالکل خالی تھا۔اس مقام تک چوروں کا پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ چونکہ یہاں تک پہنچنے کی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ چونکہ یہاں تک پہنچنے کیا ہے کہا جا کہا جا گا ہے۔

کنگ چیمبر کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی بس ایک عام سا قبرنما کرہ تھا۔ جس میں نہ کوئی کھڑی تھ روشندان ۔ اندرونی دیواریں بہت ہی ملائم تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دیواریں چونے سے پلستر کردی گئی تھیں۔ تاکہ دیواریں ہموار اور ملائم ہوجا کیں۔ فراعنہ کے خالی تا بوت کو دیکھ کر میں نے یہی سبق سیکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے انسان کو مال و دولت سے فواز ہ ہو اُسے دنیا میں خرچ کردینا ہی عقل مندی ہے۔ چونکہ فراعنہ کے ساتھ دفن خزانے اُن کے کسی کام نہ آ سکے۔

مصری گائیڈ نے فرش پرایک جگہ زور زور سے پاؤں مارے اور بتایا کہ یہاں سے عین نیچے ملکہ کا چیمبر ہے۔ جہاں خوفو بادشاہ کی ملکہ کا تابوت تھا۔ اس مقام سے اہرام کی چوٹی 95 میٹر یعنی 290 فٹ ہے۔ لیکن او پرکوئی راستہ ہیں جا تا۔ ای کنگ چیمبر میں فرانس کے حکمران نیولین نے اسلے رات بسر کی تھی۔ وہ رات نیولین نے س حالت میں گزاری اُس کا ذکر اُس نے بھی کسی سے نہیں کیا تھا۔

ہم کچھ عرصہ یہاں رہے۔ إدھراُ دھر گھوم پھر کر دیکھتے رہے۔ پچے ہے کہ مجھے اپنے حواس پر زیادہ قابو بھی نہیں تھا۔ بس یہی فکر تھی کہ اس قبر سے باہر کیسے نکلوں گا۔ جلدی جلدی اس پر زیادہ قابور باہر نکلنے کی راہ لی۔ او پر جاتے دفت میں سوچ رہاتھا کہ واپسی آسان رہے گئی۔ لیکن میر ہے ساتھ تو معاملہ اونٹ والا ہوا۔ جس کیلئے چڑھائی اور اترائی دونوں تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جب میں اُتر نے لگا تو لیے قد نے مجبور کیا۔ راستہ تنگ اور تاریک تو تھا ہی لیکن اتن

جگہ تھی کہ انسان صرف بیٹھ کر ہی پنچ اُٹر سکتا تھا۔ اوپر چڑھتے وقت تو میں سر پنچ کے باز واور ٹانگوں کے زور پراوپر چڑھ گیا لیکن پنچ اُٹر تے وقت مشکل تھی۔ میں پنم دراز ہوکرلڑ کھڑاتے ہوئے آ ہتہ آ ہتہ پنچ اُٹر نے لگا۔ راستہ میں جگہ جگہ پریٹان حال بوڑھ انگریز اور میمیں دیکھیں جن کے اوپر جانے کے ارادے تھے۔ لیکن راستے میں بیٹھے اس سوچ میں تھے کہ اب کیا دیا جائے۔ ہم نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی لیکن جب انہوں نے ہمارے بھی حواس اڑے ہوئے و کیکھیں ہماری حوصلہ افزائی پرشک ہوا۔

خداخدا کرکے ہم فرعون کی قبر سے باہر نکلے۔ یعقوب آزاد نے میرامنہ خانہ کعبہ کی طرف کروا کر تو بہ کروائی کہ آئندہ میں بھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ ابھی میں تو بہ کے ممل سے گزرر ہاتھا کہ ایک امریکی دوشیزہ نے آن گھرا۔ یہ محتر مہ ڈر کے مارے اندر تو نہ جاسکی لیکن اندر کی خبر میں معلوم کرنے کیلئے ہے تاب تھی۔ میں نے سینہ تان کرائسے پچھاس طرح ہے من گھڑت تصے سائے جس طرح جارج بش مسلمانوں کے خلاف ہر روز نئے شئے تھے کہانیاں گھڑ کر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پیش کر تار ہتا ہے۔ اُس امریکی دوشیزہ کو جب بیں اپنی خود ساختہ اہرام کی اندرونی کہانی سنار ہاتھا تو وہ بڑی خور سے میری با تیں سن کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے و کھر ہی تھی۔ اور میری باتوں کو بالکل اُسی طرح ہی مان رہی تھی جس طرح امریکی قوم اپنے صدر بش کی باتوں کو بچے مانتی ہے۔

مصر جانے سے بل برطانیہ میں سیاحت کا پروگرام بنارہا تھا تو ہمارے ساتھ کام
کرنے والے ایک گورے نے ازراہ مزاق کہا کہ '' خوفو کے اہرام کے پاس جاتے ہوئے
احتیاط کرنا۔ چونکہ اس اہرام کے زیر سایابڑے سے بڑا'' واردا تیاں'' بھی چے بولنا شروع کردیتا
ہے۔'' جب میں مصر گیا اور خوفو کے اہرام کے زیر سائے امریکی دوشیزہ کے ساتھ کو گفتگو تھا۔ تب
ہمارے ایک ساتھی زیر لب تو بہتو بہ کا ورد کرتے ہوئے وقفہ وقفہ سے زیر لب ہڑ بڑاتے ہوئے
ہمارے ایک ساتھی زیر لب تو بہتو بہ کا ورد کرتے ہوئے وقفہ وقفہ سے زیر لب ہڑ بڑاتے ہوئے
کے کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ لینے سے شرابور اپنی جوانی سے لیکر آج
تک کی تمام کوتا ئیوں اور خامیوں کیا ہمار ہے سامنے کھل کرا قر ارکر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بکاری
نے بھی اپنے حسب نب سے لیکر جوانی کی ندیا میں جب تیز پانی بہتا تھا اُس دور کے قصے سانے شروع کر دیئے۔ مجھ تجب ہوا۔ چونکہ یہ وقت اپنے قصاوریا د ماضی کیلئے مناسب نہیں تھا۔ بلکہ

مقام عبرت تھا۔ ساتھیوں کی حالت دیکھ کر میں یہی سمجھا کیمکن ہے یہ کیفیت فرعون خوفو کے خوف کا نتیجہ ہو۔

جب اہرام تیارہ وجاتے تو میت رکھ کرتمام دروازے کچھاس طرح بند کے تھے کہ باہر سے پینہیں چلتا تھا کہ اندر جانے کا راستہ کون سا ہے۔ بید ابیر چوروں سے بچئے کیلئے کی جاتی تھیں۔ مغرب نے خلیفہ ہارون رشید کو بدنام کرنے کی خاطر بیہ بات پھیلا دی تھی کہ ہارون رشید نے اپنی فوج کو تھم دیا تھا کہ اہرام کے اندر فراعنہ کی دولت نکالنے کا بندو بست کریں۔ چنانچہ خلیفہ کی فوج آئی اور انہوں نے اہرام کی دیواروں پر بڑے زورزورسے پھر برسائے جس سے ایک پھراپی جگہ سے سرک گیا۔ یوں انہیں اندر جانے کا ایک راستہ ملا لیکن برسائے جس سے ایک پھراپی جگہ سے سرک گیا۔ یوں انہیں اندر جانے کا ایک راستہ ملا لیکن بعض مفکرین کی رائے ہے کہ جب فرانسی مصر آئے تو اُن کے فوجی اہرام اور ابوالہول پر گولہ باری کرتے رہے۔ تا کہ اندر خوائی میت تھی اور نہ خزانہ۔

خونو فراعنہ مسرکے چوتھے خاندان کا سربراہ تھا۔ جس کا اہرام 113 کر رقبہ پر تغییر ہوا تھا۔ اس کی بلندی 481 فٹ اور چوڑائی 744 فٹ ہے۔ دیواریں سیدھی اوپر نہیں بلکہ ترچی 52 زاویہ کے مطابق ہیں۔ ماہرین اہرام کہتے ہیں کہ خونو کے اہرام کی تغییر میں 23 لاکھ پھر نصب ہیں۔ کوئی بھی پھر ساٹھ من سے کم نہیں یوں اس اہرام کا کل وزن 68 لاکھ چالیس ہزار شن بنتا ہے۔ دور جدید کے ماہرین کے خیال میں تمیں ہزار کے لگ بھگ مزدور کام کرتے سے ۔ کام مختلف ماہرین کی نگرانی میں مختلف ٹیم کی شکل میں انجام پاتا رہا۔ مثال کے طور پرسنگ تراشوں کے مختلف کر وپ تھے۔ کا نول سے پھر کھنے کر اہرام تک پہنچانے والے لوگ مختلف کر وپ سے اور پورے کر وپل میں کام کرتے تھے۔ تغییر کرنے والے کاریگروں کے مختلف کر وپ تھے اور پورے پر وجیکٹ کا انچاری ایک اعلیٰ عہدہ دار ماہر تغییر ات ہوتا تھا۔ بادشاہ اور شہزاد سے بھی وقاً فو قاً کام کی رزنار د کھنے آتے تھے۔

ہم گھوم پھر کراہرام کی بیرونی ساخت کو دیکھ رہے تھے کہ شتر بانوں نے آن گھیرا۔ منیر حسین کوایک شتر بان نے اونٹ پر بیٹھالیا۔اُس سے جان چھڑائی تو گائیڈ ہمارے بیچھے پڑ گئے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ جب اُنہیں پتہ چلا کہ ہم اُن کے جال میں تھنسنے والے نہیں تو ایک گائیڈنے ہمیں مفت میں مشورہ دیا کہ اگر آپ اس مقام پر کھڑے ہوکر ہاتھ اوپر اٹھا کر پکھ اس انداز میں رکھیں جیسے آپ کسی کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ تو فوٹو میں یوپ نظر آئے گا جیسے اہرام آپ کی ہفیلی کے بنچ ہے۔ منیر حسین نے ہمارے فوٹو لیے لیکن اہرام کوفوٹو میں صرف میں ہی قابو کرسکا۔ اپنے لیے قد کی بدولت۔ یوں لمے قدنے جو اہرام کے اندر میر اپسینہ نکاوایا تھا اُس کے صلے میں مجھے اہرام کواپنی مٹھی میں بند کرنے کا موقع مل گیا۔

خوفو کے اہرام کے جانب شال قاہرہ کی طرف مجھے بہت سے کھنڈرات نظر آئے۔
یہ بھی شاہی خاندان کے مزار تھے۔ ہم ان کھنڈرات میں گھو منے کے بعد خوفو کے بیٹے کافری کے
اہرام کی طرف گئے۔ جو درمیان میں واقع ہے۔ اسے دیکھا تو مجھے بید دوسر ہے اہرام سے بلندنظر
آیا۔لیکن غور کرنے پر پنہ چلا کہ بید دوسر سے چھوٹا ہے۔ چونکہ جس جگہ بی تقمیر ہوا وہ جگہ
دوسر سے کی نسبت او نجی ہے۔ کافری کے اہرام کے باہرا یک میلہ ساتھا۔ سیاح اِدھراُدھر گھوم پھر
کر ان عجا تبات کو دیکھ رہے تھے۔ گائیڈ ،شتر بان اور گھوڑ سے بان سیاحوں کو اپنے جال میں
پھنسانے کی تگ ودو میں تھے۔ بہت سے بچے ہاتھوں میں اہرام کے جسے اٹھائے سیاحوں کو
فروخت کرنے کی کوشش میں تھے۔

منیر حسین اہرام کے ہرزوا ہے سے فوٹو تیار کررہے تھے۔ ھام نے مشورہ دیا کہ اگر ہم اہرام کے اُس طرف چلیں جدھرصحرا ہے۔ تو دہاں سے تینوں اہرام ایک قطار میں نظر آئیں گئے۔ ہم نے ھام کے مشور سے پڑمل کیا۔ گاڑی میں بیٹھے اور اُس مقام پر جا پہنچ جہاں سیاح کھڑے فوٹو بنوا رہے تھے۔ یہ قدرے اونچی جگہ تھی۔ میں نے اس او نچے ٹیلے سے صحرا کے درمیان تینوں اہرام کوایک قطار میں دیکھا تو علامہ اقبال کے یہ اشعار یاد آنے لگے جنہیں اس سے قبل میں گی بار پڑھ چکا تھا۔ لیکن اِن کے حقیق معنی مجھے آج ہی تجھ آرہے تھے۔ اس دشت جگر تاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کیے تعمیر اہرام کی عظمت سے نگوں سار ہیں افلاک فطرت نے تھی میں اہرام کی عظمت سے نگوں سار ہیں افلاک کے سے تصویر اہرام کی تعداد میں موجود تھے۔ جو اس انظار میں تھے کہ کوئی ساح شیلے پر شتر بان کانی تعداد میں موجود تھے۔ جو اس انظار میں تھے کہ کوئی ساح

اشارے کرے اور وہ انہیں اونٹ پر بیٹھا کر پیسے کما کیں۔ بکاری نے ایک شتر بان سے سودا کیا۔
لیکن بیاونٹ مریل فتم کا تھا۔ سب نے اُس پر بیٹھ کرفو ٹو بنوانے سے انکار کردیا۔ شتر بان دوڑ کر
اپ ایک دوست کا موٹا تازہ اونٹ لے آیا۔ جس پر بیٹھ کر ہم نے اہرام کے پس منظر میں فو ٹو
بنوائے۔ فوٹو بنوانے کے بعد یعقوب آزاد نے نماز ظہر پڑھنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ تمام
شتر بان نمازی ہیں۔ جنہوں نے پلاسٹک کے بیگوں میں وضو کیلئے پانی بھی رکھا ہوا تھا۔ آزاد

سٹال لگا کریا گھوم پھر کر چیزیں فروخت کرنے والے ہوں یا پھر گائیڈیا شتر بان تمام

ساحوں کو پھنسانے کے مختلف طریقے استعال کرتے ہیں۔ایک طریقہ بھائی چارہ پیدا کرنے کا

ہے۔ ہمارا گندی رنگ دیکھ کر اکثر ہم سے پوچھتے کہ:''آپ ہندی ہیں''اس پر ہم بڑے تاؤ

کھاتے اور غصہ میں جواب دیتے نہیں۔ ''ہماراتعلق اُس مسلمان ملک سے ہے۔جواپٹمی

طاقت ہے۔''جس پروہ خوش ہو کر کہتے تو آپ ہمارے پاکتانی بھائی ہیں۔ آپ ہمارے بھائی

ہیں۔الحمد للد آپ مسلمان ہیں اور یوں بھائی چارے کی فضا قائم کر کے ہمیں اپنی چیزیں فروخت

کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ہم جہاں بھی گئے مصری ہمیں ہندی سبھتے رہے۔ ہر جگہ اس کی وضاحت کرتے تھک جاتے کہ ہم ہندی نہیں پاکتانی ہیں۔ بار بار ہندی کے تکرار پر میں نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ لوگ جاہل ہیں یا پھر ہمارے ملک کی خارجی پالیسی اور سفارت خانے اپنے ملک کو یہاں متعارف کروانے میں ناکام رہے۔ میں مختلف پہلو پرغور کرتا رہا لیکن جس چیز نے مجھے قائل کیا وہ تھا۔ میڈیا کا کردار۔ ہندوستان کومشرق وسطیٰ میں متعارف کروانے والی ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے۔

ہندوستانی فلمیں ان تمام ممالک میں بڑی دلچیں سے دیکھی جاتی ہیں۔ عام لوگوں میں امیتا بھر بچن ، دلیپ کمار بششی کپور جیسے فلم سٹار بہت مقبول ہیں۔ ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری تو ابھی تک پنجاب کے روایتی" گنڈ اسا کلچر" اور ہر ہے بھر سے بھیتوں میں صحت مند ہمیرا کمین کے ناچ گانے سے نہیں نکلی۔

### تغميرا ہرام كى كہانياں

اہرام کس طرح تعمیرہوئے؟۔ بیسوال ہرانسان کے ذہن میں اُپھرتا ہے۔ ماہرین تعمیرات نے مختلف مفروضے تیار کے۔ پچھ کہتے ہیں کہ تعمیر کے دوران ساتھ ساتھ اردگر دکی جگہ کو ہٹا دیا ۔ او نچا کیا جاتا رہااور ساتھ ساتھ تعمیرہوتی گئی۔ تعمیر کے بعداردگر دکے عارضی ملبے کو ہٹا دیا گیا۔ اس مفروضے سے اختلاف کرنے والے بیہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ملبہ گیا کدھر۔ اہرام کے ارادگر دتو اس کے کوئی آ ٹارنظر نہیں آتے۔ پچھ کہتے ہیں کہ اہرام کے درمیان تک اردگر دعارضی طور پرجگہ اس کے کوئی آ ٹارنظر نہیں آتے۔ پچھ کہتے ہیں کہ اہرام کے درمیان تک اردگر دعارضی طور پرجگہ کواد نچا کیا گیا تھا پھر مشینوں کے ذریعے پھر اور دوسراساز وسامان او پر لے جاتے رہے۔ لیکن سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا اُس ز مانے میں مشینری تھی جس کا جواب نفی میں ہے چونکہ اُس وقت تک لو ہا ایجاد نہیں ہوا تھا۔

پچھلوگوں کی رائے ہے کہ فراعنہ نے ظلم وستم کر کے غلاموں سے بیہ اہرام تعمیر کروائے لیکن میر سے خیال میں ایسانہیں ہوا۔ بیگار کا کام بھی بھی معیاری نہیں ہوتا۔ جبکہ ان اہرام کی تعمیر میں اعلیٰ ترین تکنیک استعال کی گئی۔ غلاموں میں ایسی صلاحیتوں اگر ہوں بھی تو غلامی کے بھند ہے میں وہ سلب ہوجاتی ہیں۔ایسی اعلیٰ تخلیق ایک اعلیٰ ذہن کے انسان میں آزاد فضا میں ہی پرورش پاسکتی ہیں۔

دو ہزارسال پہلے یونانیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو اُن کیلئے بھی بیسوال ایک معمہ تھا۔
تب سے آج تک اس پر بہت غور وفکر ہو چکا ہے۔ 450ق م میں یونانی مفکر ہیروڈٹس

Herodotus نے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کیس اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ ایک لاکھ آدی جن
میں اکثریت غلاموں کی تھی نے دن رات تین شفٹوں میں مسلسل ہیں سال کام کرتے رہے تب
میر دنیا کا مجوبہ دجود میں آیا۔لیکن جب ہیروڈٹس یہ معلومات جمع کررہا تھا تب اہرام کو تعمیر ہوئے وہائی ہزار سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ اوروہ لوگ بلکہ اُن کی تسلیس مرکھپ چکی تھی۔

مجھے یاد آیا ایک بار میں نے اہرام مصرکے ڈائر بکٹر ڈاکٹر ضیائی حواس کا ایک انٹرویو پڑھا تھا جس میں انہوں نے تغمیرا ہرام کے بارے میں بتایا تھا کہ:

" ہم مصری مل جل کر کام کرنے کے عادی ہیں۔ آج بھی مصر کے

دیہاتوں میں لوگ باہمی اشتراک سے کام کرنے کے عادی ہیں۔
مثال کے طور پر کھیت میں ہل چلانے سے فصل کی تیاری اور کٹائی
سک کسان ہر مرحلہ پرایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب اہرام
تغییر ہوئے تو یہ کام مصری لوگوں نے ملکی روایات کے مطابق اپنی
خوشی سے بلا معاوضہ ایک دوسرے کی مدد کے جذبہ کے تحت کیا
تھا۔ جب اہرام تغییر ہوئے تو ایک جشن عظیم ہریا ہوا تھا۔ بالکل اُسی
طرح جیسے آج بھی اہل مصرا یک دوسرے کی مدد کے بعد جب کوئی
کام کمل کرتے ہیں تو وہ جشن مناتے ہیں۔'

جب میں نے ڈاکٹر ضیائی کا انٹرویو پڑھا تب مجھے یاد آیا کہ ہمارے علاقہ میں آج بھی لوگ مل جل کر اشتراک باہمی کے تحت ایک دوسرے کی بلا معاوضہ مدد کرتے ہیں۔ جے مقامی زبان میں ہم''لیتری''اور بلا معاوضہ کا م کرنے والوں کو''لیترے'' کہتے ہیں۔ یوں بقول ڈاکٹر ضیائی اہرام''لیتروں'' نے تعمیر کیے۔ اگریہ بات صحیح ہے تو غلاموں سے اہرام تیار کروانے والامفر وضہ غلط ثابت ہوتا ہے۔

''لیتروں'' سے مزدوری لینے کے ڈاکٹر ضیائی کے نظریہ کے علاوہ میر سے خیال میں یہ کام ذہبی جذبہ کے تحت لوگوں نے انجام دیا تھا۔ قدیم مصری فرعون وقت کو خدا مانے تھے۔ مزدوروں کی اکثریت اُن کسانوں کی تھی جو مصری سرز مین میں بھتی باڑی کرنے کے بعدا پنا فالتو وقت کار ثواب کے لئے اس کام میں لگاتے تھے بالکل اس طرح جیسے آج بھی بہت سے عقیدت مندا ہے ہیر ومرشد کی خوشنودی کیلئے بلا معاوضہ اُن کی خدمت کرتے ہیں۔لیکن بلا معاوضہ کا اس خدمت کرتے ہیں۔لیکن بلا معاوضہ کا اس خدمت کرتے ہیں۔لیکن بلا معاوضہ کا اس خدمت کو ہم غلامی سے تشبیہ دینے کی بجائے شوق سے قبول کرد ہے ہیں۔

مصری مذہب پرست قوم ہے۔ انہوں نے جس مذہب پرایمان لایا اُسے صدق دل سے مانا۔ دور فراعنہ میں جب بیہ فراعنہ کے مذہب کو مانتے تھے تب بیہ مالی جانی ہر لحاظ سے قربانیاں دیتے تھے۔ بلکہ رات دن اُسی مذہب کے گن گاتے رہتے تھے۔ آج کے مصریوں کی اکثریت مذہب اسلام سے وابسۃ ہے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی اسلامی یونیورٹی الازہر قاہرہ میں قائم ہوئی۔ دنیا کے بہترین قراء مصر کے ہیں۔ مصری مذہب کے نام پر ہرقتم کی قربانی دینے کیلئے قائم ہوئی۔ دنیا کے بہترین قراء مصر کے ہیں۔ مصری مذہب کے نام پر ہرقتم کی قربانی دینے کیلئے

ہروفت تیارر ہے ہیں۔اسی جبلت کی بناء پرہم کہہ سکتے ہیں کہ دور فراعنہ میں تغییر ہونے والے اہرام اور دوسری مذہبی عبادت گاہیں مصریوں نے ہی مذہبی جذبہ کے تحت تغییر کی تھیں۔ دنیا میں مذاہب کے نام پر بردی بردی قربیاں اور بردی بردی یا دگار عمارتیں وجود میں آئی ہیں۔

آج کے ماہر مصریات اس بات پر بھی غور وفکر کررہے ہیں کہ اہرام کی تغییر میں تمیں ہزار سے زائد جولوگ کام کرتے تھائن کے کھانے پینے اور رہائش کا کیاا نظام تھا۔ میر ہے خیال میں مصر کا ملک گرم ہے جس میں بارش اور سردی برائے نام ہوتی ہے چنانچے ہز دور خیموں میں رہتے تھے اور کھانا شاہی کنگر فراہم کرتا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسان اپنے کھیت سے غلہ بھی تو اب حاصل کرنے کیلئے ساتھ لے جاتے ہوئے ہونگے۔ اس قتم کے ثبوت ملے ہیں کہ اگر کوئی اعضا مزدور کام کے دوران زخمی ہوجاتا تو اُسے ہنگا می طبی امداد فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی کا کوئی اعضا عرف ہوتا تا تو اُس کا علاج کروایا جاتا تھا۔

گیزہ کے علاقہ سے مزدوروں کے قبرستان سے جوڈ ھانچے ملے اُن کے طبی معائنہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ مزدور کی اوسط عمر تمیں سے پنتیس سال تھی جبکہ ہنر منداور نگرانوں کی عمر پچاس اور ساٹھ سال کے درمیان ہوتی تھیں۔ مزدوروں کی اکثریت کمر درداور کندھوں کے درمیان تھنچاؤ کی وجہ سے مرتی تھی۔ اس کی وجہ غالبًا یہی تھی کہ مزدور بھاری پتحروں اور دوسرا ساز وسامان کھنچے سے بیمار ہوجاتے تھے۔

یہ جے کہ اہرام میں کام کرنے والے مزدور بلا معاوضہ کام کرتے تھے۔ ممکن ہے اس وجہ سے مفکرین نے اسے غلامی سے جوڑ دیا ہو۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اُس زمانے میں لین وین کیلئے ادل بدل یعنی معاوضہ کا نظام تھا۔ نفتری کی صورت میں معاوضہ کا تصور نہیں تھا۔ لوگ کام کے بدلے کام کرتے تھے۔ اور یوں بھی آج کے دور کو پانچ ہزار سال پہلے کے دور کو بانچ ہزار سال پہلے کے دور سے مقابلہ کرنا عقل مندی نہیں۔

اہرام کی سیاحت کے دوران منیر حسین اہرام کے فوٹو بنانے میں مصروف تھے۔
یعقوب آزاد ، بکاری اورڈ رائیور ھام گھوم پھر کر لطف اٹھار ہے تھے۔ میں ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔
اور لوگوں کو بہنتے کھیلتے اہرام کی سیاحت کرتے دیکھنے لگا۔اس دوران ایک باریش بزرگ میرے
پاس آئے اور اہرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کوعلم ہے یہ

اہرام کس نے اور کس طرح تغیر کیے تھے؟ اور پھر میرے جواب دینے سے قبل ہی اُس ہزرگ
کامل نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تغیر کروائے تھے۔
حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضہ میں جنات تھے۔جنہوں نے جنات کو تھم دیا کہ میرے لئے
اہرام تغیر کرو۔ چنا نچے تھم کی تغیل میں جنات نے بیا ہرام پھھاس انداز سے تغیر کیے کہ آج تک
آب جسے لوگ مغز ماری کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن آپ کواس کاحل نہیں مل سکا۔ اور پھر
ایک لمبی سانس لیتے ہوئے ہوئے ہوئے دیے ۔ مغرب کے یہ دانشور مجھ جسے انسان
سے پچھ یو چھتے ہی نہیں۔''

اہرام کی تعمیر کے پراسرار رازافشاں کرنے کے بعدوہ بزرگ جھے وہ بارہ مخاطب ہوتے ہوئے کہنے گئے ۔ '' آپشریف آ دمی ہیں۔ جھے بتائے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور جنات کے اہرام تعمیر کرنے کے بارے میں، میں نے جونظریہ پیش کیا ہے اس بازے میں آ پکا کیا خیال ہے؟''میں نے کہا کہ:'' حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آٹھ سوسال، حضرت موئی علیہ السلام سے اٹھارہ سوسال قبل یہ اہرام موئی علیہ السلام سے سولہ سوسال اور حضرت سلمان علیہ السلام سے اٹھارہ سوسال قبل یہ اہرام نقیر کیے گئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام جب اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے تو پھر انہوں نے جنات کو تعمیر اہرام کا کس طرح تھم دیا؟

کیا پیکوئی پیغمبری معجزه تھا؟۔''

میرے جواب پر اُس دانشور بزرگ نے مجھے گھورا اور زیرلب بڑبڑاتے ہوئے آگئے بڑھ گیا۔

اہرام کا شارد نیا کے سات عجائبات میں ہوتا ہے۔ جے تغیر کرنے کیلئے مزدور جنوبی مصر کے علاقے اسوان کے پہاڑوں سے پھر کاٹ کاٹ کرنکا لتے اور پھر دریائے نیل میں کشتیوں کے ذریعے ایک ہزار کلومیٹر کاسفر طے کرتے ہوئے گیزہ لاتے تھے۔ بھاری پھروں کے نیچے گول گول کول کڑیاں رکھ کر پھر کورسوں سے باندھ کر کھینچا جاتا تھا۔ بدسمتی سے اگر کوئی غریب مزدور پھر کے نیچے آ جاتا تو وہ ہمیشہ کیلئے اس دنیا سے رخصت ہوجاتا تھا۔ بالکل ای طرح جسے آج کے روشن خیال یورپ میں ناقص انتظامات کی وجہ سے بہت سے مزدور مشینوں میں پھنس کرہاتھ یاؤں اور بعض اوقات جان کی بازی بھی ہارجاتے ہیں۔ چونکہ:

ہے جرم ضعفی کی سزامرگ مفاجات

گیزہ کے اہرام کیلئے بھراسوان کے علاوہ قاہرہ شہر کی سب سے اونچی بہاڑی مقطم سے بھی نکالے جاتے رہے۔ یہ بہاڑی اس وقت قاہرہ شہر کی پشت پر ہے۔ جس پرسلطان صلاح الدین نے قلعہ اور محمطی پاشانے بعد میں مجد تعمیر کروائی تھی۔ جواس وقت بھی اپنی پوری آن اور شان کے ساتھ قائم ہے۔ قلعہ کی پشت پراس وقت بھی بہاڑ سے بھر نکال کر تغمیر میں استعال کے جاتے رہے۔

قاہرہ کی پشت پرواقع مقطم پہاڑ پر کھڑ ہے ہوں تو گیزہ کے اہرام دریائے نیل کے اُس پار نظر آتے ہیں۔ دن کا منظر رات کے منظر سے مختلف ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی قاہرہ روشنیوں میں جگ کرتا نظر آتا ہے۔ جب کہ گیزہ کاعلاقہ اندھرے میں ڈوباہواویران محسوس ہوتا ہے۔ حکمہ سیاحت نے اہرام کیلئے ایک خاص طریقے سے زمین پرلائٹس کچھاس طرح نصب کی ہیں جو ترجی اہرام پر پڑتی ہیں جس سے میخر دطی اہرام روشنی کے منیار نظر آتے ہیں۔

اہرام سے تھوڑا دوررات کے وقت وہ کھیل سٹیج کیا جاتا ہے جس میں دور فراعنہ کو تصویری شکل میں کچھ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے اپنے آپ کو دور فراعنہ میں پاتے ہیں۔فراعنہ کی آوازیں اُن کے گھوڑوں کی ہنہنا ہٹ اور پھر غلاموں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے منظر آپ اینی آئکھوں سے دیکھتے ہیں۔

منگل 28 فروری 2006 ء کوہم نے اہرام دیکھے۔ اُس دن برطانیہ سردی کی لپیٹ میں تھا جہاں برف باری ہورہی تھی۔ لیکن مصر میں ہمیں پیپنہ آرہا تھا۔ درجہ حرارت 24 ڈگری تھا۔ ہم سائے اور ٹھنڈے مشروب پینے کی تلاش میں گاڑی میں بیٹھ کراہرام کے پہلو سے بنچ اُر کے ۔تو ڈھلوان کے دامن میں ابوالہول سے ملاقات ہوگئ۔ ابوالہول

کافری بادشاہ نے جب اپنے والدخونو کے پہلو میں اہرام تغییر کروایا تو اس علاقہ میں ایک ایک عبادت گاہ کی ضرورت محسوس ہوئی جوفراعنہ کی شایان شان ہو۔ یوں ابوالہول نامی شہرہ آفاق مجسمہ تر اش کروایا گیا جوساڑھے چار ہزارسال سے ابوالہول Sphinx کہلاتا ہے۔ دنیا کے سیاح جب مصر کی سیاحت کیلئے روانہ ہوتے ہیں تو اُن کی فہرست میں ابوالہول بھی ہوتا

ہے۔ ابوالہول کا مجسمہ ایک چٹان کا ٹ کر پچھاس طرح تراشا گیا ہے کہ اُس کا دنیا میں بدل نہیں۔ مجسمے میں ایک شیر ہے جوا ہے پچھلے دو پاؤں سمیٹے آرام سے بیٹھا ہے۔ اگلے دونوں پاؤں آگے پھلائے ہوئے ہیں۔ سراو پر یوں اٹھا ہوا ہے۔ جیسے پاسبان ہو۔ شیر کے دھڑ پرانسانی سر ہے۔ ماہرین مصریات کا خیال ہے کہ ابوالہول کا چہرہ کا فری بادشاہ کا چہرہ تھا۔ اور سر کے اوپر جس طرح فراعنہ بادشاہ تاج پہنتے تھے اُسی نمونے کا تاج ہے۔

ابوالہول کو تریب ہے دیکھنے سے یوں محسوں ہوتا ہے کہ جیسے پہلے یہ ایک پہاڑی تھی۔ جسے کاریگروں نے کاٹ اور تراش کر 66 فٹ اونچا یہ محسمہ بنایا۔ جس کا چہرہ بیس فٹ چوڑا ہے۔ ہزاروں سال کی گردش زمانہ کے ہاتھوں ابوالہول اپنی ناک کٹوانے کے ساتھ ساتھ ڈاڑھی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ حال میں ماہرین آ ٹارقد یمہ نے جدید ترین ٹیکنالو جی کا استعمال کرتے ہوئے اسے اصلی حالت میں لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آج روشن صدی کے کاریگروہ کام نہ کرسکے جوساڑ ھے جار ہزار سال پہلے مصری کاریگر کر چکے ہیں۔ آ

ہم دو پہر کے وقت جب ابوالہول کے پاس پہنچ تو دھوپ اپنے شاب پرتھی۔
ابوالہول کا مجسمہ د کھے کرد کھ ہوا کہ اہل مصر نے اس کی اصل رونق ختم کردی ہے۔اور' قبضہ گروپ'
نے اس کے دامن تک تغییرات کر ڈالی ہیں۔اب دریائے نیل نے بھی اپنارخ بدل دیا ہے اور
یہاں سے کافی دور بہہ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دریا بھی اہل مصر کی تجاوزات والی حرکت سے
خوش نہیں۔

میں نے گھوم پھر کر ابوالہول کا مجسمہ دیکھا۔ جس کی دہشت اپنی جگہ کیکن اس کے قریب جو عبادت گاہ تھی اُس کی اپنی ایک شان تھی۔ میں اُن کاریگروں اور مزدوروں کو داد دینے لگا جنہوں نے پیتے نہیں کتنے دور سے بڑے بڑے براٹر نما بچھر لاکر یہ عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ میں ایک بچھر کے پاس دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوا۔ پیائش سے بہتہ چلا کہ صرف ایک پچھر دس فٹ چوڑ ااور اٹھارہ فٹ اونے تھا دی پچھروں کو دور دراز کی پہاڑیوں سے کاٹ فٹ اونے تھا کی ٹن ہوگا۔ ایسے بھاری پچھروں کو دور دراز کی پہاڑیوں سے کاٹ کر یہاں تک لا نا یقیناً جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔

ابوالہول کامجسمہ کچھاس طرح ہے کہ صورج کی پہلی کرن ای پرآن پڑتی ہے۔اہل مصراُس وفت سورج دیوتا کی بوجا کرتے تھے۔ یوں ابوالہول ایک الیی عبادت گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں مصری لوگ حاضر ہونے کو اپنی خوش قتمتی سجھتے تھے۔لیکن عموماً یہاں شاہی میت کی آخری رسوم ادا کی جاتی تھیں جس کے بعد مذہبی پیٹیوا میت کو اپنی تحویل میں رکھ کر اہرام تک لے جاتے جہاں ماہرین تغییرات اپنی تحویل میں لیکراُسے خفیہ مقام پر پہنچاد ہے تھے۔

جب ابوالہول تیار ہوا تب دریائے نیل اس کے سامنے سے گزرتا تھا۔ پانی کی قدرو قیمت صحرائی لوگوں سے بوچھیں۔ فراعنہ کو بیفکررہتی تھی کہ اگر دریائے نیل کا پانی خشک ہوگیا تو پھر اہل مصر پیا سے مرجا کیں گئے۔ بول دریا کوخشک ہونے سے بچانے کیلئے فرعون مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے تھے۔ ایک نظریہ کے مطابق ابوالہول کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ دریائے نیل پرنظر رکھے۔ فراعنہ کا عقیدہ تھا کہ جب تک ابوالہول پانی کی طرف د کھتا رہے گا دریا بہتا رہے گا۔

ابوالہول عربی کالفظ ہے جس کا مطلب ہے دہشت کا باپ ممکن ہے زمانہ قدیم میں جب فراعنہ نے اسے تراش کرعبادت کے قابل بنایا تو پادریوں نے اس سے پچھاس طرح عقیدت کا اظہار کیا کہ بیچ میں سے فراعنہ کہیں غائب ہونے گئے اور طاقت آ ہستہ آ ہستہ فراعنہ سے پادریوں کے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہی ۔ یوں جب فراعنہ کمزورہونے لگے تو پچر اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے ابوالہول کا مقام گرانے کی خاطر اسے دہشت کا باپ قرار دیا۔ بالکل اُسی طرح جیسے موجودہ زمانے میں اسامہ بن لادن کا نام امریکہ اوریورپ میں تھلبلی مچا دیتا ہے ۔ یوں یہ خوفز دہ لوگ ڈر کے مارے اسامہ کو'' دہشت کا باپ'' قرار دے رہے ہیں۔ تاکہ سب دنیا ملکر اس شمع کوگل کرے جے خود امریکہ نے اپنے ہاتھوں بنا کر روشن کیا تھا۔

دور فراعنہ میں جب دریائے نیل ابوالہول کے سامنے سے بہتا تھا تب یہاں سامنے ایک مصنوی جھیل تھی۔ یہ جھیل کشتیوں کو دریا کے کنارے کھڑا کرنے اور شاہی جلوس کے استعال ہوتی تھی۔ جسیا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گیزہ کا یہ علاقہ فراعنہ کا شاہی قبرستان تھا۔ اور ان کے محلات یہاں سے بندرہ میل دور مفیس میں تھے۔ جب بادشاہ یا شاہی فاندان کا کوئی فرد فوت ہوجا تا تو حنوط کے بعد میت کو شاہی قبرستان ایک جلوس میں دریائے نیل کے ذریعے لایا جا تا تھا۔ مفیس اور گیزہ کے درمیان دریا کے کنارے مختلف عبادت گاہیں تھیں۔ جہاں میت کیلئے آخری رسومات اداکرتے ہوئے جلوس آگے بڑھتا ہوا ابوالہوں میں گاہیں تھیں۔ جہاں میت کیلئے آخری رسومات اداکرتے ہوئے جلوس آگے بڑھتا ہوا ابوالہوں

کے سامنے آکررک جاتا تھا۔ پھر مذہبی لیڈرمیت کو ابوالہول کی عبادت گاہ میں لے جاکر مذہبی رسوم اداکرتے تھے۔ جہال سے اہرام تک لے جاتے۔ اہرام کے پہلو میں بھی ایک عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ آ خری مذہبی رسوم وہاں اداکر کے میت کو اہرام کے خفیہ مقام تک پہنچا دیا جاتا تھا۔

ہم کافی عرصہ گھوم پھر کر ابوالہول کا ہر طرف سے جائزہ لیتے رہے۔اس کے دونوں طرف جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جوفوٹو طرف جھوٹے جھوٹے جھوٹے جوفوٹو گرافی میں مصروف تھے۔ پچھ بور پی سیاح ابوالہول کے سائے میں بیار ومحبت کے محنت طلب کام میں مصروف تھے۔ سفید چمڑی کے ساتھ ساتھ افریقی اور ہم جیسے چند ایشیائی سیاح بھی تھے۔ بکاری نے افریقی خواتین کے ایک سیاحتی گروپ سے دوستی لگائی اور کافی عرصہ اُن کے ساتھ صومالی زبان میں باتیں کرتارہا۔

گیزہ میں اہرام اور ابوالہول کی سیر کرتے کرتے دو پہر ہوگئی۔ گرمی ہے ہم شرابور سے ۔ چنا نچہ وہاں قریب ہی ایف سی ہوٹل میں جاکر کھانا کھایا۔ یہ ہوٹل بالکل ابوالہول کے سامنے ہے۔ ہم دوسری منزل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ، اہرام ، ابوالہول ، قرب و جوار میں ہونے والی تقمیرات کا جائزہ لیتے باتیں کرتے اور تصویریں بنواتے رہے۔

اہرام کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ، نظریات اور وہم پایا جاتا ہے۔
1817ء میں ایک برطانوی باشندے نے جب اہرام کے اندر جانے کاراستہ تلاش کیا اور راستہ
کے منہ پر جو پھرنصب تھا اُسے جہاز میں رکھ کر برطانیہ لے جار ہاتھا کہ راستے میں جہاز ڈ و با اور وہ پھر بھی ساتھ ڈ وب گیا۔ یوں یہ بات مشہور ہوگئ کہ فراعنہ مرکز بھی اپنے اہرام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہرام کے اندرا اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی ۔ موجودہ سائنسی دور میں تجربات سے یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ توت عنظ آمون کی میت تلاش کرنے والے ماہرین بھی مختلف بیاریوں میں مبتلا ہوکر فوت ہوئے تو ایک بار پھر شور میت اٹھا کہ یہ بھی فراعنہ کی بدرعا کا نتیجہ تھا۔ لیکن بعد میں سائنسی تحقیق نے اس افواہ کا بھی دم تو ڑ دیا۔
کی ماہرین کا خیال ہے کہ اہرام کی تعمیر ستاروں کے مطابق ہے۔ چنانچہ آسان پر سات ستاروں کی ترتیب کے مطابق گیزہ میں اہرام تعمیر کیے گئے۔

گی ترتیب کے مطابق گیزہ میں اہرام تعمیر کیے گئے۔

کے کہ فراعنہ نے بہودیوں کو اور ذرائع ابلاغ میں بیتا ٹر دیا گیا ہے کہ فراعنہ نے بہودیوں کو غلام بنا کر اپنے اہرام بنوائے تنے۔ تاریخ اس بات کی نفی کرتی ہے۔ بہودی مذہب کی عمر ساڑھے تین ہزار سال کے لگ بھگ ہے۔ جبکہ اہرام کی تغییر بہودیت کے وجود میں آنے سے بارہ سوسال قبل وجود میں آچی تھی۔ اپنے وجود سے پہلے کوئی کام انجام دیناممکن نہیں۔ بارہ سوسال قبل وجود میں آگرکوئی معجزہ ہوا تو مجھے اُس سے انکار نہیں!



## فراعنه کے محلات اور قبرستان

ممفس سقاره

## محلات اورقبرستان

کھانے کے بعد فیصلہ ہوا کہ فراعنہ کے قدیمی شہر مفیس چلیں تا کہ جن بادشاہوں کے گیزہ میں یہ مزار ہیں اُن کے محل اور فراعنہ کا پہلا شاہی قبرستان بھی دیکھ لیس۔ کھانے کے بعد اٹھے اہرام اور ابوالہول پر ایک بار پھر نظریں ڈالیس اور کار میں بیٹھ کر مفیس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر دریائے نیل اور اُس میں سے نکالی گئی نہر کے کنارے کنارے ہوتا رہا۔ سڑک سنگل لیکن پختے تھی۔ جو سرسبز کھیتوں اور باغات کے بیچوں بھی گذرتی ہے۔ راستے میں کچھ گؤں بھی دیکھے۔

آج ہمیں مصری دیہاتی زندگی کو قریب ہے دیکھنے کا موقع ملا۔ گاؤں کے مکان اینٹوں اور گارے کے جنے ہوئے تھے۔ عمر رسیدہ خوا تین مصر کے روایتی لباس میں تھیں۔ پچھ خوا تین نظر آ کیں جو کھیتوں میں کام کرنے کے بعد ہریالی کی گھڑی مر پراٹھائے پیچھے پیچھے بیچ چلے گھروں کو جارہ جتھے۔ قدرے بڑے بچوں نے سوکھی لکڑیوں کوری میں باندھ کر سر پراٹھایا ہوا تھا۔ بھیڑ ، بکریاں ، جینسیں ، گا گیں ، بیل ، گدھے اور چند اونٹ بھی کھیتوں میں چرتے ویکھے۔ ایک دیہاتی فچر پرسوار کہیں جارہا تھا جس کے ہاتھ میں حقہ تھا۔ جو فچر پرسوار حقے کے سوٹے بھی لگارہا تھا۔ قاہرہ سے مفس اور سقارہ جانے والی بیسڑک دیہاتوں اور سرسز کھیتوں کے درمیان میں ہے گزرتی ہوئی ایک ہرے بھرے اور شاداب باغ میں بینچی۔ جہاں کسی زمانے

میں ممفیس شهرآ باد تھا۔

#### مفیس Memphis

آئے ہے پانچ ہزارسال پہلے قاہرہ ہے 32 کلومیٹراور سقارہ ہے تین کلومیٹر دور جنوب مغرب میں فراعنہ بادشاہ میز نے 3100 ق م میں مفیس نام ہے ایک شہرآ باد کیا تھا۔ مفیس تین ہزارسال تک فراعنہ بلکہ دنیا بھر کا مرکز رہا۔ بعد میں فراعنہ کا دارالحکومت کچھ عرصہ الاقصر میں بھی رہالیکن اُس کے باوجوداس شہر کی رونق اورا ہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ دنیا کا مفردشہر تھا۔ جے ایک بادشاہ نے اپنے پائے تخت کیلئے بنوایا تھا۔ اُس زمانے کے لوگوں میں شہروں کا تصور نہیں تھا۔ اکثریت عاروں یا چرخیموں میں خانہ بدوش زندگی بسر کرتی تھی۔ شہروں اور خیموں کے زمانے میں مفیس ایک ایسا جدید ترین شہرتھا جس میں زندگی کی تمام تر مہولیات میں خانہ کرتے ہی کہ مدید ترین دور میں مفورنہیں کیا جاسکتا۔ تصور نہیں کیا جاسکتا۔

ممفیس کی بنیاد پڑتے ہی دنیا میں شہنشا ہیت کا آغاز ہوا۔اس سے بل دنیا میں وسیع تر حکومت کا تصور نہیں تھا۔لوگ قبائل میں تقسیم تھے اور قبیلے کا سر دار ہی روز مرہ کے مسائل کو نبٹا تا رہتا تھا۔

ممفیس دریائے نیل کے کنارے ایک خوبصورت شہرتھا۔ جس کے اردگر دسفید پھر
کی دیوارتھی۔ اِسی بناء پر بیشہر' وائیٹ وال' کے نام سے مشہورتھا۔ سفید دیوار کے اندرآ باد
شہر میں محلات، حکومتی دفاتر ، ہپتال ، میت کو حنوط کرنے کے سنٹر، عبادت گاہیں ، جیلیں اور بازار
شھے۔ محل دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ ' ریڈ ہاؤس' اور دوسرا' وائیٹ ہاؤس' کہلاتا تھا۔
بادشاہ کا تاج بھی سرخ اور سفیدتھا جومتحدہ مصر کی علامت تھی۔ چونکہ بالائی مصر کا نشان سرخ اور فریا کا نشان سرخ اور مقید حصوں پر مشتمل تھا جومتحدہ مصر کی علامت میں میں میں انتظامی امور کے دوسرے دفاتر ہوتے تھے۔ ایسے لگتا ہے اُن کے دفاتر تھے جبکہ سرخ حصہ میں انتظامی امور کے دوسرے دفاتر ہوتے تھے۔ ایسے لگتا ہے جیسے امریکیوں نے بھی فراعنہ سے متاثر ہوکرا ہے دارالحکومت کا نام' وائیٹ ہاؤس' رکھا۔

ممفیس شہر کے بڑے بڑے مراکز میں فراعنہ کے جسے نصب تھے۔ شاہی تقریبات محلات کے اردگرد تھیلے ہوئے وسیع علاقہ میں ہوتی تھیں۔ جب بادشاہ گزرتے تو راستے کے اردگرد جوان لڑکیاں اپنے سرکے بال پھیلا دیتی تھیں جن پر بادشاہ چلتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آتے بھی آغا خان کے پیروکار کی جوان دوشیزا کیں اپنے بال اُن کی عقیدت میں راہ میں بھیر دیتی ہیں۔ فراعنہ کے زمانے میں کچھ خواتین بادشاہوں پر پھول نچھاور کرتی تھیں۔ صحن کے چاروں طرف دور دور تک جوان لڑکیاں میوزک پر ناچ گانے میں مصروف رہتی تھیں۔ ان تمام مناظر کی تصویر کشی بان بادشاہوں کے مقبروں میں بنی ہوئی آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

محمفیس شہر میں شاہی محلات کے بعد سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بلیتے دیوتا ما کا مندرتھا۔ بیتے کا دیوتا ہنر مندوں اور کاریگروں کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس مندر کے ذہبی رہنما کو اہل مھر'' گریٹ لیڈر آف کرافٹس مین' بیتی ''اہل ہنر کا سب سے بڑا رہنما'' کے لقب سے پکارتے تھے۔ بہی وجہ تھی کہ فراعنہ سنگ تراش سے لیکر جسے ساز تک سب اہل ہنر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اُن کی خوراک اور رہائش کا معقول بندوست کیا جاتا تھا۔ یہ اُس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کی اکثریت خانہ بدوثی کی زندگی ہر کرتے ہوئے خیموں میں رہتی تھی۔ لیکن ہنر مندوں کی بستیاں شاہی گل کے قریب ہوتی تھیں جن کے گھنڈرات اب بھی الاقصر میں موجود ہیں۔ بیتے دیوتا کے مندر پورے مفیس بلکہ مصر میں تھے۔ جن میں بیتے کے جسے رکھے ہوئے شے۔ بیتے دیوتا کو جسے میں حنوط شدہ دیوتا کے مندر پورے مفیس بلکہ مصر میں تھے۔ جن میں بیتے کہ جسے میں حنوط شدہ دیوتا گیا تھا۔ جس کی ٹھوڈ کی پر ڈاڑھی کا نشان تھا۔ لیکن ہاتھ کام کاح اور طاقت کے استعال کیلئے کھلے ہوئے تھے۔ مصریوں کا خیال تھا کہ بیتے دیوتا نے اپنے ہنراور فن سے جنت، استعال کیلئے کھلے ہوئے تھے۔ مصریوں کا خیال تھا کہ بیتے دیوتا نے اپنے ہنراور فن سے جنت، زمین اور آ مان خلیق کیے تھے۔

بیل کی قربانی کا آغاز بیتے دیوتا کے زمانے میں ہوا۔ حاجت مند بیل کی قربانی دیتے۔ سقارہ کے قبرستان کے متعدد مقبروں میں بیل کی قربانی کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں۔ خوفو بادشاہ کاریگروں اور ہنر مندوں کا بڑا مداح تھا۔ ممفیس میں یہ بیتے دیوتا کی خود پوجا کرتا تھا۔خوفو نے جب ہنر مندوں اور کاریگروں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں معاشرے میں اس قدراو نچا مقام دیا کہ لوگ اُن کی پوجا کرنے گئے۔ تب ہنر مندوں نے اپنے فنی کمالات کا

مظاہرہ کرتے ہوئے اہرام کچھاس انداز سے تغییر کیے کہ پانچ ہزارسال سے لوگ اُن کے فنی کمالات سے متاثر ہوکر فرط حیرت میں اس طرح ڈو بے ہوئے ہیں کہاس معمہ کو ابھی تک طل نہیں کرسکے۔

یوں محسوس ہوتا ہے جیسے امریکہ نے ہنر مندوں کی قدر فراعنہ سے سکھ کراس صدی

کآ غاز میں دنیا جرئے ہنر مندوں کوامریکہ لاکرآ بادکرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آئن سٹائن جرمن

باشندہ تھا۔ جسے امریکہ نے اپنے ہاں پناہ دی ادر پھر ہوا ہے کہ آئن سٹائن کی صلاحیتوں سے ایٹم بم

تیار ہوا۔ جسے استعال کرتے ہوئے امریکہ نے جاپان کو تباہ کیا۔ بلکہ اب پوری دنیا پر حکومت کے

خواب دیکھ رہا ہے۔ آج بھی امریکہ سمیت پورے یورپ میں اعلیٰ ہنر مندوں کو خوش آ مدید کہتے

ہوئے انہیں بخوشی اپنے ملکوں میں مستقل رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس

پاکستان میں آج بھی ہنر مندوں کی بجائے گاؤں اور علاقہ کے جاہل جاگیردار کوزیادہ اہمیت دی

جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات انہیں وزارتوں کے قلم دان بھی سو نے جاتے ہیں جو یہ بیں جانے کہ

قرآن یاک میں کتنے سیارے ہیں۔

امریکہ نے اپنے ایٹی سائنسدان آئن سٹائن کو ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز عطا کیا تھا۔ جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی طاقت سے لیس کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کے خطاب کی بجائے امریکہ کے اشاروں پر ہم خوار کررہے ہیں۔ تا کہ کوئی بھی والداپنے کو ایٹمی سائنسدان نہ بنائے۔ اور یوں مسلم امہ دوسروں کی مختاج بن کر ہے کسی کی زندگی بسر کرے۔ جس ملک اور قوم میں علم کی روشنی کی بجائے جہالت کا بول بالا ہوگا تو ایسی قوموں کا زوال پذیر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔

دنیا ہیں میت حنوط کرنے کا پہلاسینٹر مفیس ہیں قائم ہوا۔ جہاں فراعنہ اور اُن کے شاہی خاندان ، وزراء اور روساء کی میت کو حنوط کیا جاتا تھا۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی حنوط کرنے کا آغاز یہاں سے ہوا۔ 2800 ق م کی بات ہے۔ ایک نواب زادے کی بلی مرگئی۔ یہ بلی اُنے بہت بیاری تھی۔ چنانچہ بلی کے غم میں اس نے اپنے ابرو کے بال صاف کروائے اور ماتی حالت اختیار کرتے ہوئے اپنی بیاری بلی کو حنوط کرنے کا تھم دیا۔ جسے حنوط کے بعد سقارہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بلی کے بیار و محبت میں وہ نواب صاحب اپنو کروں چا کروں

کے ساتھ روزانہ بلی کی قبر پر حاضر ہوتے۔ کچھ عرصہ بعدیہاں مرادیں مانگی جانے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب مصر میں بلی بھی دیوتا کی حثیت اختیار کرگئ۔ جس کی لوگ با قاعد گی کے ساتھ بوجا کرتے اور مرادیں مانگتے تھے۔

فراعنہ کے دور میں مخلوط محفلیں بھی منعقد ہوتی تھیں۔ لیکن اکثر شاہی بیگات اپنی الگ محفلیں سجاتی تھیں۔ دریائے نیل سے خصوصی طور پر پانی نہر کی شکل میں نکال کرمحل کے ساتھ سوئمنگ پول میں ڈالا جاتا تھا۔ دریا میں بھی تیرا کی کیلئے جگہیں موجودتھیں۔ جہال شاہی خوا تین امرااور وزرا کی بیگات کے ساتھ شمل کرتی تھیں۔مصر کے علاقہ ڈیلٹا میں فرعون رعمیس دوم کی بیگات دریا کے کنار مے مفل جمائی ہوئی تھی جب اُنہیں ایک ٹوکری میں تیرتا ہوا بچنظر آیا جسے انہوں نے اپنے پاس منگوا کرشاہی خاندان میں شامل کرلیا تھا۔ یہی بچہ جوان ہوکر موٹی کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہوا۔

شاہی محلات کے ساتھ پروہت جو ذہبی رہنماہوتے تھے کی رہائش گاہیں تھیں۔ جس کے ساتھ وزرااورروساء کی کوٹھیاں تھیں۔ پروہت بادشاہ کے روزمرہ کی سرگرمیوں کو ستاروں اور علم نجوم کی روشنی میں تر تیب دیتے تھے۔ چنانچہ پروہت علم نجوم ، جوتش اور جادوٹو نے کاعلم بھی رکھتے تھے۔ وہ زبانہ جادوگری کی مکمل زومیں آیا ہوا تھا۔ یہی وجہتھی کہ اللہ تعالی نے جب حضرت موی کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرعون نے حضرت موی کے مقابلے کیلئے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا تھا۔

فرعون سورج دیوتا کے اختیار خود استعال کرتے تھے۔ پروہت جہال ندہبی فرائض ادا کرتے تھے۔ بول وہاں بادشاہوں ، وزرا ، روساء اورعوام کیلئے عبادت گاہوں میں جانے کے قوانین بھی مرتب کرتے تھے۔ کہ کس طرح مندر میں عبادت کی جائے۔ عبادت گاہوں کے اندرمختلف جھے ہوتے تھے۔ کہ کس طرح مندر میں عبادت کی جائے۔ عبادت گاہوں کے اندرمختلف جھے ہوتے تھے۔ کی حصالیے تھے جوصرف بادشاہوں کیلئے مخصوص تھے جہاں عام آ دمی کا داخلہ ممنوع تھا۔ ممنوس میں مرکزی عبادت گاہ شاہی محل کے قریب ہی تھی۔ اس کے علاوہ شہر میں متعدد عبادت گاہیں تھی۔ بچھ جھے غریب عوام کیلئے مخصوص تھے۔ بچھ عبادت گاہیں صرف میت کی متعدد عبادت گاہیں تھی۔ بچھ جھے غریب عوام کیلئے مخصوص تھے۔ بچھ عبادت گاہیں صرف میت کی متعدد عبادت گاہیں صرف میت کی متعدد عبادت گاہیں تھی۔ اس کے علاوہ شہر میں متعدد عبادت گاہیں تھی۔ بچھ جھے غریب عوام کیلئے مخصوص تھے۔ بچھ عبادت گاہیں صرف میت کی متعدد عبادت گاہیں تھی۔ اس کے عبادت کی عبادت کی دیوتا وُں کی عبادت آخری رسومات ادا کرنے کیلئے ہوتی تھیں۔ فراعنہ واحد خدا کی بجائے کئی دیوتا وُں کی عبادت

کرتے تھے۔ ہر دیوتا کا الگ مندر ہوتا تھا۔ کچھ مندروسیع علاقے میں تھیلے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک ہی مندر کے ساتھ دوسرے دیوتا وُل کے مندر بھی بنالیے جاتے تھے۔

دور فراعنہ میں مصر کی 75 فیصد آبادی تھیں باڑی کے پیشہ سے منسلک تھی۔ گندم ، مکنی اور جوارا ہم فصلیں تھیں۔ سبزیاں بھی اُگائی جاتی تھیں۔ زمین کی ملکیت بادشاہ کے پاس تھی۔ آغاز میں فراعنہ نے کچھ زمینیں مندروں کے تصرف میں دے دی تھیں۔ آہتہ آہتہ مندروں نے اور گرد کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مذہب کے نام پران کے ہاں کسانوں کی قلت نہیں تھی۔ ایسے کسان جو مندروں کیلئے تھے تاردگرد کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کردیا۔ مذہب کے نام پران کے ہاں کسانوں کی قلت نہیں تھی۔ ایسے کسان جو مندروں کیلئے تھے۔ فراغنی ہوتے تھے۔ اس طرح حکومت کے خزانہ میں کی آنا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ صوبے خود مختار ہونا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ صوبے خود مختار ہونا شروع ہوئی۔ ہوگئے تھے۔ جنہوں نے اپنے مقامی مندراور قبرستان بھی بنا لیے تھے۔ فراغنہ کا پہلا دورائی وجہ سے ناکام ہوا۔ پھر دوسرے دور کا آغاز ہوا جس میں مصر کی مرکزی حکومت منفیس میں قائم ہوئی تھی۔

کھیتی باڑی تو عام کسان کرتے تھے۔لیکن لکھنے پڑھنے کا کام پروہت کے ذمہ تھا۔
مفیس میں ایسے بہت سے ادارے ، ورکشاپ اور فیکٹریاں قائم تھیں جہال لکھنے پڑھنے اور
دوسرے ہنرسکھائے جاتے تھے۔شراب کشید کرنے اور بہت می دوسری اشیاء کی تیاری کیلئے
فیکٹریاں تھیں۔مفیس ایک وسیع علاقہ میں پھیلا ہوا تھا۔

ممفیس میں جہاں فراعنہ بڑے کروفر سے حکومت کرتے تھے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں غلام بادشاہوں کی خدمت اوراُن کی خواہشات کے اشاروں پرنا چتے تھے۔ غلاموں کی خرید وفر وخت کی پہلی منڈی مصر میں ای شہر میں قائم ہوئی تھی۔ جہاں غلام لائے جاتے اور امرا انہیں خریدتے تھے۔ غلاموں کی اسی تجارتی منڈی میں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہیں خریدتے حضرت یوسف علیہ السلام چودہ پندرہ سال کی عمر میں غلام بنا کرلائے گئے۔ جنہیں جب فروخت کرنے کا اعلان ہوا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہر کا شہر انہیں خرید نے کیلئے امنڈ پڑا ہے۔ اس میں امیر اورغریب سب خرید اردں کی صف میں کھڑے ہے۔ اس منظر کومولوی عبد الستار صاحب نے اپنی کتاب قصص المحسنین میں یوں بیان کیا ہے:

لے سور دیہہ یوسف مینوں مالک نوں بتلاوے جو عورت مل حضرت کارن اٹی سوت لیائی اسدے گھر اس اٹی باجوں چیز نہ بیسی کائی

حضرت یوسف کودہ عورت ایک سور کی ائی کے عوض تو نیخرید کی بہر حال انہیں مصری عکومت کے ایک اعلیٰ عہدہ دار نے خرید لیا۔ جس کا لقب قرآن پاک میں ''عزیز'' بیان کیا گیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومتی ایوانوں تک رسائی دینے کا بندو بست کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے امتحان لیتے رہتے ہیں۔ اس امتحان کی کڑی آ زمائش کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثل حسن عطا کیا تھا۔ اِن کے حسن پرعزیز مصر کی بیوی فدا ہونے لگی۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام پھو کتابوں میں زلیخا کی اور نے مناسب وقت پاکر حضرت یوسف کو بیادان میں زلیخا کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف اپنا دامن پاک و شفاف بچانے میں کا میاب ہو گئے۔ راز افشاں ہونے پرزلیخا نے مکر زنال کے مصداق حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تراثی مشروع کر دی۔ تحقیق پر حضرت یوسف بے گناہ ثابت ہوئے۔ لیکن مزید برکاری یا کسی اور مصیبت میں تحضینے کی بجائے انہوں نے جبل میں رہنا پہند کیا۔

ممفیس کے شہر کی اب صرف چندا کیک نشانیاں رہ گئی ہیں باتی سب کچھ زمانے نے مٹا

دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ بھی فنا ہو گیا۔ باتی نئے جانے والی چیزوں میں سے

ممیس ثانی جس نے حضرت موئ کی پرورش کی تھی کے دو بڑے جسمے شامل ہیں۔ یہ جسمے فراعنہ
دور میں شہر میں نصب تھے۔ایک مجسمہ سنگ مرمر کا ہے۔ اُن میں سے ایک چالیس فٹ بلند مجسمہ
اب قاہرہ کے مرکزی ریلو ہے شیشن کے باہر نصب ہے۔

ممفیس کا عظیم شہر جو دریائے نیل کے کنارے آبادتھا۔ آخرای دریائے نیل کے رخ بدلنے سے زیرز میں چلا گیا۔اب اس جگہ ریجانہ Rahina نامی چھوٹا ساگاؤں درختوں کے درمیان اپنے شاندار ماضی کویا دکر کے آنسو بہتار ہتاہے۔

ممفیس دیکھنے کے بعد ہم باغ کے بیچوں پیچ گذرتی سڑک کے ذریعے ایک پہاڑی پر چڑھتے ہوئے او پر جاکر ہائیں ہاتھ مڑکر کارایک پارک میں کھڑی کردی۔

به سقاره تھا!

فراعنه كاشابى قبرستان!

Saggarao

سقارہ میں فراعنہ بادشاہ ، شاہی خاندان کے افراد ، ؤزراء ، روساءاور حکومت کے اعلیٰ افسروں کے مقبرے تھے۔ قبرستان آٹھ میل لمبااور دومیل چوڑ اایک بہاڑی پرواقع ہے۔ یہی بہاڑی سلسلہ قاہرہ کی طرف جاتے جاتے گیزہ کے شاہی قبرستان تک جا پہنچتا ہے۔ بہاڑی کے اوپر حدنظر تک دور دور تک صحرا ہی صحرا نظر آر ہا تھا۔ جب کہ بہاڑی کے دامن کے دامن میں سرسبر کھیت اور باغات تھے۔ دور فراعنہ میں دریائے نیل بہاڑی کے دامن کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا گیزہ کی طرف جلا جاتا تھا۔ یہ قبرستان تین ہزار سال تک زیر استعمال رہا۔ فراعنہ اپنے دور صحرا گیزہ کا میں شاہی قبرستان استعمال کرتے رہے۔ پہلا قبرستان سقارہ میں تھا۔ دوسرا گیزہ کا قبرستان استعمال کرتے رہے۔ پہلا قبرستان سقارہ میں تھا۔ دوسرا گیزہ کا میں شاہی قبرستان استعمال میں بین بین بی اور آخر میں الاقصر میں ویلی آف دی کنگ نامی شاہی قبرستان استعمال میں لایا جاتا رہا۔

ہم نے سقارہ کا شاہی قبرستان دیکھنے کیلئے ٹکٹ خریدے اور ایک بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ اب دائیں ہاتھ دنیا کا پہلا اہرام میرے سامنے تھا۔ یہ اہرام فراعنہ کے بادشاہ زوسر نے اپنے لئے تعمیر کروایا تھا۔ جوم لع شکل کا تھا۔ اسے بول تعمیر کیا گیا تھا کہ پہلے ایک بہت بڑا چور انعمیر ہوا۔ جو غالبا ایک طرف سے 387 فٹ اور دوسری طرف سے 460 فٹ چوڑ اتھا۔ جس پر دوسرا چور ابنالیکن دونوں طرف تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ جسے سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں۔ ای طرح جگہ چھوڑتے اور چورے کے اوپر چبور العمیر کرتے کرتے دوسو تین فٹ بلند اہرام تعمیر ہوا۔ اس میں قدرے چھوٹے پھر استعال ہوئے۔ زوسر کے اہرام کے اردگرد کھلے دلان ہیں۔ جہاں فراعنہ کے زمانے میں ہرسات سال بعد میلہ لگتا تھا۔ میلے میں بادشاہ رسی طور پر اپنی معیاد میں توسیع کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو ایک طرح یہ جہوریت کا بادشاہ رسی طور پر اپنی معیاد میں توسیع کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو ایک طرح یہ جہوریت کا کہ تھیں۔ سامنے جہاں دلان ختم ہوتا تھا وہاں ایک عبادت گاہ تھی جس کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا کنواں ہے۔ اس میں داخل ہونے کیلئے سیڑھیاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا کنواں ہے۔ اس میں داخل ہونے کیلئے سیڑھیاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا کنواں ہے۔ اس میں داخل ہونے کیلئے سیڑھیاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا کنواں ہے۔ اس میں داخل ہونے کیلئے سیڑھیاں

ہیں جو معلوم نہیں کتنی نیچے چلی جاتی ہیں۔ سا ہے اہل ممفیس قربانی کرکے یہاں پھینک دیا کرتے تھے۔ بیقر ہانی انسانی بھی ہوتی تھی اور جانوروں کی بھی۔ مجھے اس وقت بھی وہاں ایک خوفناک دہشت، بےرونقی محسوس ہورہی تھی۔

ایک گائیڈ نے مجھے بتایا کہ: کنوئیں کی تہہ میں تقریباً ڈیڑھ سوفٹ نیچ فراعنہ کے ایک وزیر میخو کی قبر ہے۔ یہ قبرایک پہاڑی کو کاٹ کر اُس میں بنائی گئی تھی۔ جس کا وزن چھسومن سے زیادہ ہے۔ آج کے انجینئر اس بات پر حیران ہیں کہ آئی بڑی پہاڑی نما پھر کو کنوئیں میں اُتارا کیے گیا۔ لوگ اس کنوئیں کوقر بانی کیلئے بھی استعال کرتے تھے۔ قربان گاہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آخری نکر سے بائیں مڑکر باہر دیکھاتو حدنظر تک ریت کا ایک سمندراوراً س میں مزار اور قبریں ہی قبریں نظر آئیں۔ ایک مزار کے باہر لکھاتھا:

''مقرہ اوناس مخ بن الملک Mereruka (2400 )''۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ جس کے ساتھ اس کے وزیر کا مقبرہ تھا۔ ہم اندر گئے تو ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ یوں کا فی اندر گئے جہاں حنوط شدہ میت رکھی ہوتی تھی۔ باہر گرمی زوروں پرتھی لیکن اندر بروی شنڈک تھی۔ اس مقبرے کے در و دیوار پر انتہائی خوبصورت نقش ونگاری کی گئی تھی۔ یہاں نگرانی پر تعینات ایک بوڑھے مصری نے بتایا کہ یہ نقش ونگاری نہیں بلکہ اُس زمانے کی تحریریں ہیں جس بعینات ایک بوڑھے مصری نے بتایا کہ یہ نقش ونگاری نہیں بلکہ اُس زمانے کی تحریریں بیں جس میں بادشاہ اور وزیر کی زندگی کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ انتہائی خوبصورت رنگیں تصویریں اور مناظر تھے۔ میں جبران تھا کہ چار ہزار سال سے بیرنگ اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ یہ مقبرہ اوناس مخ بن الملک کے پورے خاندان کا تھا۔

زوسر بادشاہ کے اہرام سے تقریبا سومیٹر کے فاصلہ پر امہوت کا مقبرہ ہے۔ بیز وسر بادشاہ کا وزیر تھا۔ اور فد ہجی رہنما بھی تھا۔ مقبرے کے اندرانتها کی دکش رنگین تصویریں تھی۔ ایک دیوار پرامہوت کی ایک بڑی تصویر ہے جس میں اُس نے فد ہبی لباس بہنا ہوا ہے۔ چونکہ بیا پ و پیتے دیواروں بر کممل آپ کو پیتے دیواروں بر کممل آپ کو پیتے دیواروں بر کممل طور پرادھوری تصویریں ہیں اور کچھ میں بہت زیادہ خوبصورتی سے تش ونگاری کی گئی تھی۔ پیتہ چاتا تھا کہ بیہ مقبرے مختلف او قات میں آہتہ آہتہ نقش ونگاری کے مراحل سے گزرتے رہے۔ کھی مناظر میں مال مویش کھیتوں میں چرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ایک منظر میں بیچھیل کچھ مناظر میں مال مویش کھیتوں میں چرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ایک منظر میں بیچھیل

رہے ہیں۔ ایک منظر میں امہوت اپنے نوکروں اور جانوروں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ مقبرے اور اس میں مناظر جیتے جاگتے ایک زمانے کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔جس سے دور فراعنہ کی روزمرہ کی زندگی کو بجھنے ہیں گافی مددملتی ہے۔

شاہی مقبروں میں عام لوگوں گی زندگی کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ ہل چلانے کا وہی طریقہ آج بھی دنیا میں رائج ہے۔ ہل کے آگے بیل ،گدھے اور پچھ تصویروں میں انسان بھی ہل کھینچتے نظر آتے ہیں۔ایک آ دی ال کی متھی دومراساتھ ساتھ نیج بوتا اور چار آ دمی دوآ گے اور دو پیچھے ل کر ہل کھینچتے تھے۔ دور فراعنہ کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی پرتھا۔

کالج میں، میں نے جان کیٹس کی ایک نظم GRACIOUS URN پڑھی تھی۔
کیٹس نے مٹی کا ٹوٹا ہوا کی گھڑاد کھااوراُس سے متاثر کرینظم کھی گھڑ نے پر ہنے ہوئے
ایک منظر میں ایک لڑکی بھاگر رہی تھی جس کے پیچھےاُس کا عاشق لڑکا اُسے پکڑنے کے لئے دوڑ ،
رہا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں لیکن اُن کی یہ تصویریں ہمیشہ اسی طرح
جوان وشاداب رہیں گی۔ بالکل اُس گھڑے کے مناظر کے مطابق فراعنہ دور کے مقبروں میں
ہنے ہوئے یہ مناظر تو موجود ہیں لیکن فراعنہ تم ہو چکے ہیں۔

سقارہ میں زوسر بادشاہ کے اہرام سے کوئی آ دھامیل خال مغرب کی طرف اُس عبادت گاہ کے کھنڈرات ہیں جہاں بیل کی پوجا کی جاتی تھی۔ یقر بانی پیچہ Ptah دیوتا کے نام پردی جاتی تھی۔ اس کے اردگر دبہت سے زیر زمین مقبرہ ہیں۔ ان مقبرہ بی مری روکا کا مقبرہ بھی ہے۔ 2340 قیم بعض آجے جار ہزارسال پہلے تقبیر ہونے والا یہ مقبرہ مری روکا کا ہے۔ یہ فراعنہ کا وزیر تھا۔ زیر زمین اس مقبرے میں گئی کمرے ہیں۔ دیواروں پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ روزم ہ زندگی کے مختلف مناظر کی تصویر تئی پھھاس انداز سے کی گئی ہے کہ فراعنہ دورکی جیتی جاگئ زندگی نظروں کے سامنے گھومنا شروع ہوجاتی ہے۔ کچھ منظر میں کسانوں کو کھیتوں میں بل چلاتے ، فصلیس کا شے ،گاہ ڈالتے ،غلہ کوتول کر گوداموں میں رکھتے۔ کچھ لوگوں کو محنت مزدوری اور مشقت کرتے دکھایا گیا ہے۔ بعض دریائے نیل سے مجھلیاں کی خیات کی ایک دائن پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ کپھر کئی گئی۔ میں کی حقید کی تھی میں کہانی پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ کپھر کھی کئی گئی۔ میں میں دریائے نکل گئی۔ میں میں میں دوشیزہ نے جب قربانی والے منظر کود کیلیا تو اُس کی چیخ نکل گئی۔ میں میں میں میں میں دوشیزہ نے جب قربانی والے منظر کود کھیا تو اُس کی چیخ نکل گئی۔ میں میں میں میں دوشیزہ نے جب قربانی والے منظر کود کھیا تو اُس کی چیخ نکل گئی۔ میں میں میں میں میں میں دوشیزہ نے جب قربانی والے منظر کود کھیا تو اُس کی چیخ نکل گئی۔ میں

نے پوچھاتو کہنے گئی: '' یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ آپ دیکھتے نہیں وہ سامنے بیل کو ذرج کیا جارہا ہے اور اُس کا تازہ خون بہہرہا ہے۔ بیل کو باندھ کر پہلے اُس کی ایک ٹانگ کاٹی گئی پھر دوسری اور اسی طرح چاروں ٹانگیں کاٹ کر گوشت تقسیم کیا جارہا تھا۔ زندہ جانور کو یوں کا ٹنا کہاں کی انسانیت تھی۔ کتنے ظالم اور وحثی تھے فرعون' نے میں اس نرم دل امر یکی دوشیزہ سے پوچھنے والا تھا آ ہے عراق اور افغانستان میں جوانسانوں کا قیمتی خون بہار ہے ہیں وہ آپ جیسی نرم دل امر یکی دوشیزہ کی نے اُس امر یکی دوشیزہ کی دوشیزہ کی نے اُس دوشیزہ کی نرم دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اُسے آپی باہوں میں لیا اور دونوں مقبرے سے ملحق دوشیزہ کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اُسے آپی باہوں میں لیا اور دونوں مقبرے سے ملحق ایک اندھیری کوٹھڑی میں کہیں غائب ہوگئے۔

اِن مقبروں کے اندر کچھ مناظر میں مری روکا کوخود پیٹنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ایک منظر میں مری روکا کچھ خونخو ارجنگلی جانو روں کوتر بیت دیے رہے ہیں۔

ماضی کی یادگاروں میں ٹائی Ti کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یہ فراعنہ کی حکومت کا اعلیٰ سرکاری عہدہ دارتھا۔ جو سراغ رسانی کا سربراہ ادر بادشاہ کے ملاز مین کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس کی بیوی نفری ہوتب ایک شہزادی تھی۔ دونوں میاں بیوی اور اُن کا بیٹا ایک ہی مقبرے میں مُدفون سے نے دیواروں پرانتہائی خوبصورتی سے نقش نگاری کی گئی تھی۔ کچھ تصویروں میں کھانا تیار کرنے ، شکار کرنے اور قربانی دینے کے مناظر بہت خوبصورتی کے ساتھ نقش دیوار کیے گئے ہیں۔ فوٹولینا منع ہے۔ لیکن وہاں کے نگران کو ہم نے خشیش دی تو وہ او جھل ہوگیا اور منیر صاحب نے پچھ مناظر کیمرے کی آئے گھ میں بند کر لیے۔

کیمرے کی آنکھ کے علاوہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی مختلف مناظر دیکھے۔ایک تصویر میں ایک کالی رنگت کالڑ کا ایک نومولد بچھڑ ہے کو کندھوں پراٹھائے دریا پارکررہا ہے۔ ایک منظر میں بہت می عورتیں فرعون کے سامنے ڈانس کررہی ہیں۔ پچھ شکار کرنے کے مناظر بھی ہیں۔

ان مقبروں ہے باہر نکلے تو میر ہے ساتھی اپنی اپنی پیند کی چیزیں دیکھنے میں مصروف ہو گئے اور میں ایک چٹان پر بیٹھ کر اس شاہی قبرستان کا جائزہ لینے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ دنیا کے ظالم ترین حکمران فراعنہ جن کا زندگی میں دبد بہ تھا آج اُن کے مزاراور قبریں لوگوں کیلئے عبرت

کاسامان مہیا کر رہی ہیں۔ان لوگوں کے ڈراورخوف سے لوگ تھرتھر کا بہتے تھے۔ بیجلا دول سے بھی زیادہ ظالم اور متنکبر تھے۔ دنیا میں اپنے آپ کوخدا کہلواتے اور لوگ انہیں خدا ہی تشلیم کرتے اور اُن کی عبادت کیا کرتے تھے۔لیکن ایک وقت آیا جب اُن کی مصنوعی زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔ چونکہ بقاتو اُسی ذات کو ہے جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں۔

آٹھ میل کے علاقہ میں چلے ہوئے اس قبرستان کو جب فراعنہ نے آباد کررکھا تھا تو مقبروں ، قبروں کے ساتھ ساتھ یہاں عبادت گاہیں اور قربان گاہیں بھی تھیں۔ جہاں لوگ فراعنہ کے مذہب کے مطابق قربانی دیا کرتے تھے۔ یہاں نہ صرف انسانوں کو دفن کیا جاتا تھا بلکہ بادشاہوں ، وزرااورامیر لوگوں کے منطور نظر پرندوں اور جانوروں کے مرنے کے بعد انہیں حنوط کرکے اُن کیلئے مقبرے بنوا کر وہاں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ سقارہ جہاں کسی زمانے میں بادشاہوں کے کروفراور ہروفت رونق میلہ رہتا تھا آج وہاں رات کو الو بولتے ہیں۔ اور دن کو دنیا بعد کے سیاح آگر عبرت حاصل کرتے ہیں۔

ہم کافی عرصہ سقارہ کی پہاڑی پر گھو متے پھرتے مغرور بادشاہوں اوروزرا کے مقبرے و کیھتے اور عبرت حاصل کرتے رہے۔ دنیا کے سیاح فراعنہ کے دور کو یاد کرتے ہیں اور اہرام کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے لیکن بہت کم لوگ اُن کاریگروں اور لا کھوں مزدوروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر بیا ہرام تعمیر کیے۔ ہزاروں غلاموں نے جان کی قربانیاں دیکر اِن عظیم عجائبات عالم کو وجود میں لائے۔

سقارہ کی پہاڑی کے دامن سے مفیس کے شہر کی جگہ موجود باغات کی تصویریں لینے کے بعد ہم نے قاہرہ کارخ بکیا۔ راستہ میں سڑک انتہائی خوبصورت تھی۔ سڑک اگر چہسنگل تھی لکین تھی پختہ اور خوبصورت ۔ سفر کرتے ہوئے مجھے بہی محسوس ہوتا رہا جیسے میں بنجاب کے کسی دیہہ سے گزر رہا ہوں۔ اُسی طرح کھیتوں میں پانی کے رہیٹ چل رہے تھے۔ پچھ کنوؤں پر بیلوں کے ذریعے پانی تھینے کرنکالا جارہا تھا۔ جس سے کھیت سیراب ہورہ تھے۔ بعض جگہوں بیٹیوب ویل بھی دیکھے۔ اور پھر خاص بات بنجاب کے کنواں پر جیسے جا گیردار کا ڈیرہ ہوتا ہے پالکل اُسی طرح دور کھیتوں میں ڈیرے دیکھے جن کے ساتھ مال مویثی کھیتوں میں چر رہے بالکل اُسی طرح دور کھیتوں میں ڈیرے دیکھے۔ میں نے ہندویا کے ساتھ مال مویثی کھیتوں میں چر رہے بالکل اُسی طرح دور کھیتوں میں ڈیرے دیکھیت۔ میں نے ہندویا کے ساتھ مال مویثی کھیتوں میں اور سامان کی

نقل مكانى كيلية كدهے ديھے۔

ہم إن اہراتے کھيوں میں ہے گز در ہے تھے کہ سرئ کنارے ایک مبجد دیکھی جہاں نماز ظہراور عصرایک ساتھ اوا کیں۔ہم نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بغیر داڑھی کے ایک مشنڈ امصری بھی باہر نکلا ۔ لیکن مجد ہے ایک اور مصری جس نے ابھی تازہ تازہ وضو کیا تھا نے اُسے آ واز دیکر واپس بلایا۔ شکل وصورت دیکھ کرمیں یہی اندازہ لگار ہاتھا کہ یہ اس سے سگریٹ یا چس ادھار لے گا۔لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اُس نے نہ تو سگریٹ مانگا اور نہ چس بلکہ اُس سے درخواست کی کہ براہ کرم امامت کروا تاکہ میں بھی باجماعت نماز ادا کرسکوں۔ چنا نچہ اُس جی نما مصری نے آگے کھڑے ہوکر نماز پڑھائی اور دوسرا پیچھے اکیلے کھڑے ہوکر نماز ادا کرتارہا۔ اس سے پیتہ چلا کہ مصری باجماعت نماز ادا کرنے کے بڑے قائل

نماز کے بعد ہم ان ہی سرسز کھیتوں کے بیچوں پیچ سفر کرتے ہوئے قاہرہ پہنچے۔ جہاں وہی شہر کے ہنگا ہے۔ جن میں ہم بھی گم ہو گئے۔



# مصركاعجائب كمر

فراعنہ کاشاہی در بار ماضی کے مزار فرعون کی لاش

### مصركاعجائب كهر

اگرآپ مصرجائیں اور قاہرہ کا عجائب گھرنہ دیکھیں تو یہی سمجھیں کہ آپ نے پچھ نہیں دیکھا!ہم نے دو مارچ 2006ء کومصر کا عجائب گھر دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ ویے بھی گیزہ، سقارہ اور ممفیس کے مقامات دیکھنے کے بعد بیعجائب گھر دیکھنااس لئے مفید ہے چونکہ دور فراعنہ کی تمام اہم چیز دل کو لاکر اس عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بیصرف عجائب گھر ہی نہیں فراعنہ دور کی جیتی جاگتی زندگی کے مناظر نظروں کے سامنے آجاتے ہیں۔ عجائب گھر میں رکھی ہوئی اشیاعد کیلئے کے بعد آپ آسانی سے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کے فراعنہ دور کے باوشاہ، وزرا اور عوام زندگی کیے بسر کرتے تھے۔ اور پھر اسے دیکھے بغیر فراعنہ کے انجام کا پیتہ لگانا بھی مشکل اور عوام زندگی کیے بسر کرتے تھے۔ اور پھر اسے دیکھے بغیر فراعنہ کے انجام کا پیتہ لگانا بھی مشکل اور عوام زندگی کیے بر کر اعنہ کی حنوط شدہ میتیں ای عجائب گھر کی دوسری منزل پر انسانوں کیا ہے عبرت کا سامان فراہم کر رہی ہیں۔

عجائب گھر شہر کے مرکزی چوک التحریر میں ہے۔ منیر حسین اور یعقوب آزاد کی رائے تھی کہ ہم اپنی کار میں گھو متے رہتے ہیں جس کی بناء پر ہمارا مقامی لوگوں سے کوئی رابط نہیں۔ چنانچہ مقامی لوگوں سے رابط اور مصر کی عام زندگی کو قریب سے ویکھنے کی خاطر ہم نے عجائب گھر جانے کیلئے پہلے ایک بس میں اور پھرانڈرگراؤنڈ یعنی زیرز مین ریل گاڑی کے ذریعے سفر کیا۔ جانے کیلئے پہلے ایک بس میں اور پھرانڈرگراؤنڈ یعنی زیرز مین ریل گاڑی کے ذریعے سفر کیا۔ پیسفر بہت ہی دلچسپ تھا۔

ہم بارہ بجے قاہرہ کے بجائب گھر پہنچ۔اندر جانے سے قبل ہماری جامعہ تلاشی لی گئ۔ پھر ٹکٹ خریدے۔ایک ٹکٹ 35 مصری پونڈ کا تھا۔ ہمارے کیمر سے سیکورٹی احکام نے اپنے پاس رکھ کر ہمیں رسید لکھ دی تا کہ سندر ہے۔ اس کی وجہ غالبًا یہی تھی کہ ہم مرحوم فراعنہ کی تصویریں نہ بناتے رہیں۔

عجائب گھر کے اندرداخل ہوتے ہی یعقوب آزادادرمنیر حسین مجھ سے الگ ہو گئے۔ غالبًا انہوں نے اپنے شوق کے مطابق سیر کرنی تھی۔ آزادصاحب نے ایک مصری نگہبان سے دوئی گھانٹھ لی اور یوں عجائب گھر کی سیر کی بجائے اُس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ البتہ بکاری میرے ساتھ رہا۔

فراعنه کاشاہی دربار

مصر کے بجائب گھر میں داخل ہوں تو یوں محسوں ہوتا ہے جیسے آپ کی شاہی دربار
میں بہنچ گئے ہیں۔ پہلی منزل پرصدر دروازے کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا ہال ہے۔ جس
میں جانے کیلئے چندسٹر ھیاں اُٹر نی پڑتی ہیں۔ ہال میں فراعنہ بادشاہوں کے جسے دیکھ کریوں
میں جانے کیلئے چندسٹر ھیاں اُٹر نی پڑتی ہیں۔ ہال میں فراعنہ بادشاہوں کے جسے دیکھ اور ہے۔ بالکل
محسوں ہوتا ہے جسے فراعنہ ایک جگہ جمع ہیں اور انہوں نے مشتر کہ شاہی دربارلگا یا ہوا ہے۔ بالکل
سامنے امنونس سوئم اپنی ملکہ اور تین بیٹیوں کے ساتھ بیشا ہوا ہے۔ یہ مجسمہ دس فٹ اونچا ہے۔
دہشت اور چہرے کے اثرات بادشاہوں والے ہیں۔ وہاں قریب ہی پچھ دوسرے بادشاہ
فرعونی انداز میں اگر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بائیں ہاتھ فراعنہ کے مزارات سے ملنے والی پچھ
اشیاء موجود ہیں۔ ساٹھ فٹ کمی ایک شتی بھی ہے۔ یہ شتی خوفو بادشاہ کے مزار میں رکھی گئی تھی کہ
بادشاہ سلامت جب دوبارہ زندہ ہو نگے تب اے استعمال کریں گے۔ وہاں قریب ہی شنم ادی
بادشاہ سلامت جب دوبارہ زندہ ہو نگے تب اے استعمال کریں گے۔ وہاں قریب ہی شنم ادی

عجائب گھر کی پہلی منزل پر فراعنہ کے جو مجسے ہیں وہ زمانہ قدیم میں غالبًا ممفیس، الاقصراور عمرانہ نامی شہروں کے مختلف حصوں پر نصب تھے۔ کچھ عبادت گاہوں کے اندراور باہر رکھے ہوئے تھے۔ اُس زمانے میں فوٹو گرافی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ فوٹو کی بجائے

آ رشٹ مجسے تیا کرتے تھے۔ ایک ایک مجسمہ ساٹھ ساٹھ فٹ بلند تھا۔ بلند و بالا مجسمے تیار کروانے کا مقصد غالبًا اُن باوشا ہوں کی عزت ، وقار ، رعب اور دبدبہ قائم کرنا مطلوب ہوتا تھا۔ اِن مجسموں کو دیکھتے ہوئے پانچ ہزار سال پہلے سے لیکر دو ہزار سال کے درمیانی دور پرمحیط عرصہ کی ایک واضح تصویر میرے ذہن میں مرتب ہور ہی تھی۔

ان جسموں میں ملکہ حسن نفو تبتی کا مجسمہ بھی ہے۔ جوسرا پاحسن تھی۔ صراتی دار گردن اور غزالی آئکھیں۔فراعنداُن پر جان نجھاور کرتے تھے۔ نفو تبتی کا حکم اُئی طرح چلتا تھا۔ میں کا فی عرصہ اس کے پاس کھڑا تھا جس طرح شہنشاہ جہا تگیر کی چہتی بیگم نور جہاں کا حکم چلتا تھا۔ میں کا فی عرصہ اس کے پاس کھڑا اے گھور گھور کر دیکھتار ہا۔ اس کی خوبصورت نیم واہ آئکھوں میں عجیب کشش اور سرور تھا۔ لباس مجھی انتہائی شاندار۔ ایک لمبےریشی لباس میں ملبوس ملکہ حسن سیدھی کھڑی تھی۔ لباس کے او پر کمر کسی ناتہائی شاندار۔ ایک لمبےریشی لباس میں ملبوس ملکہ حسن سیدھی کھڑی تھی۔ لباس کے او پر کمر کس نما ایک پیٹی باندھی ہوئی تھی۔ جس کے دونوں سرے لئک رہے تھے۔ میں اس ملکہ حسن میں کہتے ہوں کھویا کہ جھے یا دہی نہیں رہا کہ یہ چیقی ملکہ حسن نہیں بلکہ پھڑکا صنم ہے۔ وہی ''صنم'' جے ہمارے اردو شعرانے اپنے کلام میں بھر پور جگہدی ہے۔ نفو تبتی کود کیھتے دیکھتے میری نظریں قریب آئمن ہوت ہوت وہ جھے سے کہا وجود بھی تم نے عبرت حاصل فریب آئمن ہوت ہو جس نادان سیاح۔ سب بچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم نے عبرت حاصل نہیں گی۔

ہم فرعون ہیں ۔ فرعون! ۔

کیاتونے دیکھااور پڑھانہیں ہم اپنے ہی براعظم افریقہ کے ''شیدی ''غلاموں اور اپنے کسانوں کا کیاحشر کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات سے بھی تو واقف ہوگا۔ تجھ میں اتنی ہمت کہ تو میری ملکہ کومیلی نظروں سے دیکھے۔ نفو تیتی کے حسن کا جادو جو ابھی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ فرعون کی جسمکی سے سارانشہ ہمرن ہوگیا۔ اور اپنی عزت بچاتے ہوئے نفو تیتی پر جو وقتی طور پر دل بہلانے کیلئے آئکھر کھی تھی اُسے اٹھا یا اور آگے بڑھ گیا۔

ماضی کے مزار

عجائب گھر کی پہلی منزل دیکھ کرمیں دوسری منزل پر جا پہنچا۔ پہلی منزل اگر فراعنہ دور

کی زندگی کی عکاس کرتی ہے تو دوسری منزل فراعنہ کے مزارات اور انکی زندگی بعد ازموت کے بارے میں نظریات کوا جا گر کرتی ہے۔ گیزہ، سقارہ اور الاقصر کے شاہی قبرستان کی قبرد اسے جو کھ ملا اُسے اس عجائب گھر میں بڑے قرینے سے سجادیا گیا ہے۔ اہرام اور زیرز مین قبروں کے مناظرتو آب بچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں اُن مزارات سے ملنے والی اشیاء ہیں۔ میں نے سینکڑوں تابوت دیکھے جن میں حنوط شدہ لاشوں کور کھا جاتا تھا۔ ان پر انتہائی خوبصورت نقش ونگار تھے۔ تابوت میں رکھی میت کی تصویریں اور اُن کے عقیدہ کے مطابق اُن دیوتاؤں کی تصویریں جو بعدازموت کے انسان کی مدد کریں گے۔ کاریگروں نے انتہائی محنت سے بیتا بوت تیار کیے تھے۔جنہیں عجائب گھر کے ایک بڑے ہال میں قرینہ کے ساتھ زمین اور پچھ کو دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے شلف لگا کران میں رکھا ہوا ہے۔ان کے ساتھ پھر کی وہ قبریں بھی موجود ہیں جن میں ان تا بوتوں کور کھ کر اہرام یا زیر زمین بنائی جانے والے خفیہ مکانوں میں رکھا جاتا تھا۔ان پھر کی قبروں کود کیچ کرمیں سخت حیران ہوا۔ پوری قبر جتنالمبا چوڑ ااور پانچ فٹ اونچاا یک ہی پھر تھا۔ جے کاریگروں نے کاٹ کاٹ کر قبر بنائی تھی۔ میں بیسو چتاتھا کہاتنے لیے چوڑے ا نتهائی مضبوط پنجریقیناً فراعنه کے دور میں آباد شہروں کے قریب کہیں بھی موجود نہیں تھے۔انہیں بہت دور کسی پہاڑی سے انسانوں نے کاٹا ہوگا چھروہاں سے دریایا کسی اور ذرائع سے لائے ہو نگے۔اور پھر پیتنہیں کتنے کاریگروں اور مزدوروں نے ملکراتنے چیٹیل پھرکو کاٹ کرقبر بنائی ہوگئی۔الی کئی قبریں اس عجائب گھر میں موجود ہیں۔جن کی گہرائی موجودہ زیانے کی قبروں جتنی

شاہی خاندان ، وزرااورروسا کی قبریں ای قسم کے پیخروں کی تھیں۔ اور پھرمیت کو اس میں رکھنے کے بعد ایک اتنا ہی لمبی چوڑی پیخر کی سیل کواو پر رکھ دیا جاتا تھا۔ پیخر کی قبریں اور اُن پر رکھے جانے والی پیخروں کی سینکڑوں سیلیں میں نے اس منزل پر دیکھیں۔ پھر حنوط شدہ اُن پر رکھے جانے والی پیخروں کی سینکڑوں سیلیں میں نے اس منزل پر دیکھیں۔ پھر حنوط شدہ الاشوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ میں نے انہیں سرسری دیکھا چونکہ مجھے عام لوگوں کی بچائے فراعنہ سے ملنا تھا۔

فرعون کی لاش

عجائب گھر کی ای منزل پرایک کمرے میں فراعنہ کی شاہی لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔

جنہیں دیکھنے کا الگ ٹکٹ ہے۔ چونکہ بادشاہ مرکر بھی بادشاہ ہیں۔ وہ عام لوگ تو تھے نہیں کہ انہیں ہراراغیر انقو خیر ابغیر نذرانہ بیش کیے دیکھ سکے۔ میں نے سترمصری پونڈ ادا کر کے ٹکٹ خریدا اور اندر چلا گیا۔ بیا یک عام سا کمرہ تھا جس میں گیارہ بادشاہوں کی میتیں ہیں۔ آٹھ لاشیں چاروں طرف کچھ یوں رکھی ہوئی ہیں کہ اُن کے درمیان نج جانے والی جگہ تین فراعنہ کی لاشیں ہیں۔ وہ تین سب سے اہم ہیں ای لئے دوسرے بادشاہوں نے انہیں اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ آئے ایک ایک کر کے ان بادشاہوں سے بھی ملیں۔

دروازے کے ساتھ دائیں طرف رکھی ہوئی پہلی میت فراعنہ بادشاہ سفن رع تاعال ٹانی کی تھی۔جس نے مصر پر 1553-1558ق م کے دوران حکومت کی۔ دراز قد نقش ونگار سندر۔ محسوس ہوتا تھا جیسے ہی مرد کی نہیں بلکہ افریقی عورت کی میت ہے۔اس کے سفید دانت حیکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ساتھ آ من ہوتب اول Amenhotp1 کی میت ہے۔ جس پر پھول رکھا ہوا ہے۔ بیروہی بادشاہ تھا جس کی بیوی نفر تیتی تھی۔ جو حسن کی ملکہ تھی۔ امن تب نے ا ہے آ باواجداد کے مذہب کوخیر باد کہہ کرمتحدد ہوتاؤں کی بجائے واحدد ہوتا کی پرستش شروع کی تھی۔اورا پنادارحکومت بھی عمرانہ نامی شہر میں آباد کیا تھا۔امن تب کی میت کے ساتھ ٹوتھموسس Tuthmosis اول ، دوئم اور سوئم كى ميتيل بيل - جنبول نے 1504ق سے 1425ق تک مصریر حکومت کی۔ بیتینوں بھی افریقی نسل کے نظر آ رہے ہیں۔ ٹوتھموسس سوئم مسکرا تا ہوا نظر آرہا ہے۔ یول محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی موت پرسکون حالت میں ہوئی۔ إن سب كے جيكتے ہو ئے سفید دانت ابھی تک محفوظ ہیں۔ یہال Amenthotep2 آ من ہوتب دوممکی میت بھی ہے۔جس نے 1397-1428 ق م تک حکومت کی ۔اس کی میت د کھے کر یول محسوس ہوتا ہے جیسے سخت عذاب میں فوت ہوا۔ سر کھینچا ہوا اور چہرے پر انہائی کرب کے آثار ہیں۔جسم پر کھدر کی عادر کیٹی ہوئی ہے۔ ٹوتھوس پنجم Tuthmosis5 نے 1397-1388ق م کے دوران مصر یر حکومت کی تھی۔ یہ بھی بڑے عذاب میں مبتلا ہو کرمرا۔ آئکھیں بند منہ کھلا ہوا۔ دانت سامنے نظر آ رہے ہیں۔جسم پر پٹیاں تھیں۔ یہ سب لاشیں جاروں طرف تھیں۔ درمیان میں فرعون رغمیس اُس کے باپ اور بیٹے کی میتیں ہیں۔وہی رغمیس جس کی حضرت موئی سے ٹکررہی۔ در میان میں پہلی میت سیتی اول Seti کی میت ہے۔ جور عمیس ثانی کا باپ تھا۔اس

نے 1270-1290 ق م کے درمیان حکومت کی۔معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت بھی پرسکون ہوگی۔ سر کے علاوہ اس کا پوراجہم ڈھانپا ہوا ہے۔حفرت موئی علیہ اسلام کی جس فرعون نے پرورش کی اُس کا نام رحمیس دوئم 2 Ramesses تھا۔ اس نے فرعون کا لقب اختیار کیا تھا۔ اس سے قبل پدلقب صرف شاہی خاندان کیلئے مخصوص تھا۔ لیکن بادشاہ فرعون نہیں کہلاتے تھے۔ رحمیس کی میت کا میں نے خصوص طور پر بغور جائزہ لیا۔ پہلی نظر سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ بڑے عذاب میں مبتدا ہوکر مرا۔ اس کی تھینچی ہوئی گردن سامنے نظر آ رہی ہے۔ گردن کی نلیاں واضح نظر آ تی ہیں۔ سر کے بال درمیان سے فائر اور دونوں طرف کا نوں کے او پرموجود ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تخیا تھا۔منہ زیادہ کھلا ہونے کی بناء میت حنوط کرنے والوں نے منہ میں کوئی چیز ٹھونس کراسے بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ وائمی طرف کے دانت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کے بال ، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی موجود ہیں۔قد چھونٹ کا تھا۔ جسم چھر برا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹے منفتاح Merenpta کی میت ہے۔ جس نے رحمیس کے بعد 2013-1213 ق میں۔ اس کے بیٹے منفتاح کا میا۔ اس کے بیٹے اس واقعہ کو تر آ ن پاک

اب تو ہم صرف تیری لاش ہی بچاکیں گے تا کہ تو بعدی سلوں کے لیے نشان عبرت بے اگر چہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتے ہیں۔

جب قرآن پاک کی ہے آیات نازل ہوئیں تب سے کیر گذشتہ صدی تک کسی کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی میت کو کسی خفیہ مقام پراپی حکمت کے تحت محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور کمال کی بات یہ بھی ہے کہ بھی کسی نے اس بارے میں استفسار بھی نہیں کیا کہ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق وہ میت کہاں ہے؟ اب جب سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ آثار قدیمہ کے سرمائے کی حفاظت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کسی انسان کو یہ بھی عطا کردی کہ فلال مقام کو کھود و۔ الاقصر میں پہاڑیوں کے بھی کھدائی ہوتی رہی اور آخر یہ میتیں مل گئیں۔ ایسے میں میں سوچنا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا ایمان کامل نہ ہوتا تو ممکن ہے ای ایک نکتہ پر

كثى مسلمانوں كاايمان متزلذل ہوتا\_

متکبر فراعنہ کی میتیں جنہیں اللہ تعالی نے رہتی دنیا کیلئے عبرت کے طور پر محفوظ کیا ہوا ہوا ہے کود یکھا۔ عبرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی واحد نیت پر ایمان اور پختہ ہوا۔ جب میں اس شاہی میت گاہ سے باہر نکلا تو مجھے اللہ کے ان احکامات کو گہرائی میں سمجھنے کا موقع ملا جس میں اللہ تبارک تعالی قر آن پاک میں متعدد بار انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ دنیا میں گھومو پھر و اور اُن لوگوں کا انجام دیکھوجو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اگر میں مصر نہ آتا اور فراعنہ کی میتیں اور اُن لوگوں کا انجام دیکھوجو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اگر میں مصر نہ آتا اور فراعنہ کی میتیں اور اُن کی اعلیٰ شان محلات اور شاہی قبرستان نہ دیکھا تو مجھے ان متکبرلوگوں کے انجام سے اُس طرح آگا ہی نہ ہوتی جس طرح انہیں دیکھر آگا ہی اور عبر سے اصل ہوئی۔

أولم يسيرُوا في الأرضِ فَينظُرُوا كَيف كَانَ عَاقِبَةُ الدِينَ مِن قَبلِمِم كَانُواۤ اَشَدَمِنهُم قُوةً وَقَارُوا الارضَ وَعَمَرُوهَا اكثَرَمِمَا عَمَرُوهَا وَجَآء وَثَارُوا الارضَ وَعَمَرُوهَا اكثَرَمِمَا عَمَرُوهَا وَجَآء تَهُم رُسُلُهُم بِالبينتِ فَماكِانَ الله لِيَظلِمَهُم وَلَكِن كَانُواۤ انْفُسَهُم يَظلِمُونَ 0

کیا یہ لوگ بھی زمین میں چلے پھر نہیں ہیں کہ انہیں اُن لوگوں کا انجام نظر آتا جو اِن سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ اِن سے زیادہ طافت رکھتے تھے؟ اُنہوں نے زمین کوخوب اُدھیڑا تھا اور اُسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اُن کے پاس ان کے رسول آباد کیا تھا جتنا انہوں نے بھر اللہ ان پرظلم کرنے والا نہ تھا، مگروہ خود بی این او پرظلم کررہے تھے۔

(سوره روم آيات ٩ پاره٢١)

## آ ثارمقبره توت عنخ آ مون

شاہی میت گاہ سے باہر نکلاتو سامنے ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہوا۔جس میں فراعنہ کے مشہور زمانہ بادشاہ توت سخ آ مون کے مقبرے سے نکالی ہوئی چیزیں اس انداز میں

رتھی ہوئی ہیں جیسے وہ مقبرے کے اندر تھیں۔ یہ واحد بادشاہ تھا جس کامقبرہ کٹیروں سے محفوظ ر ہا۔ چنانچہ اُس کے مقبرے سے نکالی جانے والی تمام چیزیں اصل حالت میں یہاں موجود ہیں۔سب سے پہلے میں نے وہ تابوت دیکھا جس میں اس شہنشاہ کی میت تھی۔لکڑی پر سونے چاندی کے پتر بے لگے ہوئے ہیں۔جس کے ساتھ مشہور زمانہ سونے کا وہ ماسک ہے جوحنوط کرنے کے بعدمیت کے منہ پر چڑھادیا گیاتھا۔ بیسب کاسب خالص سونے کا ہے۔ چیتے کی کھال سے تیار کردہ ایک تختہ تھا جے تابوت کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مٹی کے مرتبان کی شکل کے برتن تھے جو سونے جاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ میں پانی اور شراب بھی بھر کر ساتھ رکھ دیا گیا تھا۔ کری خالص سونے کی ہے۔جس کے بازو کے سامنے شیر منہ کھولے ہوئے ہیں۔اور پشت پر بادشاہ اور اس کی ملکہ کی ایک تصویر ہے۔جس میں بادشاہ کوکرس پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بادشاہ کے بلنگ انتہائی اچھی حالت میں ہیں۔جوغالبًا باریک سوتڑی سے تیار کیے گئے تھے۔اُن میں دامن نہیں بلکہ سارے کا سارا حصہ سوتڑی ہے بنا ہوا ہے۔ بلنگ کے باز و کے آگئے شیر منہ کھولے یوں کھڑے ہیں جیسے بانگ دوشیروں نے اپنی پشت پراٹھائے ہوئے ہیں۔ایک اور بلنگ جس کے پاؤں بیل کے تھے اور سر کے اوپر دونوں سینگوں کے درمیان پلیٹس تھیں۔ یہ یا نج فٹ او نیجا تھا۔جس کے او پر اور نیچے سامان رکھنے کیلئے جگہ تھی۔ میت کے ساتھ کچھ بچوں کے جمعے بھی دفن تھے۔ بچوں کے ساتھ بادشاہ کے دیوتا وَں کے جمعے بھی ملے ہیں جو یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ایک دیوتاانسانی جسم کااور اوپرشیر کا منہ۔ دوسرے میں سانپ پھن کھلائے کھڑا ہے۔ مور کے پروں کو جمع کر کے لکڑی کی متھی لگا کرایک پنکھا بنایا گیا تھا۔ جوابھی تک اُسی حالت میں

بادشاہوں کے لباس بھی موجود تھے۔ ایک جگہ تہبند دیکھا۔ فرعون تہبند کا استعال کرتے تھے۔ اس کے کنارے پر انتہائی نفیس نقش نگاری کی گئی تھی۔ کپڑاا نتہائی باریک تھا۔ ساتھ جوتے بھی تھے۔ کچھ جوتوں کے تلوؤں کے اوپر بھی نقش و نگاری کی گئی تھی۔ ایک بچے کا موز ہ نما جوتا تھا جو ہیرے جواہرات سے بنایا گیا تھا۔ تاج کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں جن میں گذم مختلف پھل جس میں کھجوراور انگور کے ساتھ اُس زمانے کے کسی پھل کے پچھ دانے اور میں گذرم بھی جیں جس کھی جوار کی تین موٹی موٹی روٹیاں جود کیھنے میں بالکل مکئ کی روٹی

نظرا آتی تھی ایک چنگیر (روٹی رکھنے کیلئے ٹوکری) میں رکھی ہوئی تھیں۔ چنگیر بالکل و یک ہی تھی جھیے ہمارے ملک میں آج بھی استعال ہورہی ہیں۔ روٹی کے ساتھ ایک پلیٹ میں پھگواڑے ( انجیر ) اور انگور تھے۔ جبکہ ٹرے میں بطخ اور خنگ چھی تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ موزے، وستانے عبادت یا حلف برداری کے وقت استعال کی جانے والی چھڑیاں جو کھونڈ کی چرز کی ہیں۔ جن پرسونا چڑھا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ لنگڑ اتھا وہ سہارے کیلئے سوٹی استعال کرتا تھا۔ وہ سوٹی بھی اُس کی میت کے ساتھ قبر میں رکھ دی گئی تھی تا کہ دوسرے جنم میں اس کے سہارے چل پورٹی بھی اُس کی میت کے ساتھ قبر میں رکھ دی گئی تھی تا کہ دوسرے جنم میں اس کے سہارے چل پورٹی بھی موجود ہے۔ ایک اور کری جس کے سامنے پاؤں رکھنے کیلئے بھر سکے گا۔ ایک فولڈ نگ کری بھی موجود ہے۔ ایک اور کری جس کے سامنے پاؤں رکھنے کیلئے الگ ایک چھوٹا ساسٹول ہے۔ وہ بھی سونے کا ہے۔ کشتیوں کے ماڈل جن پر مستول لگے ہوئے ہیں۔

شاہی سامان رکھنے کیلئے بڑے بڑے صندوق بھی موجود تھے۔ میں نے ایک صندوق و یکھا جو غالبًا سات فٹ اونچا ، بارہ فٹ لمبااور چھ فٹ چوڑا تھا۔ایک جگہ لو ہے کا ایک شکنجا دیکھا۔ یہ فراعنہ کے بینگ کے سر ہانے نصب تھا۔ جس پروہ گردن رکھ کرآ رام سے سوتے تھے۔ اس پرمیت کا سربھی رکھ دیا جا تا تھا۔اسے دیکھ کر بکاری نے مجھے بتایا کہ صومالیہ کے شتر بان ابھی تک استعمال کرتے ہیں۔ جسے صومالی زبان میں برشی Barshi کہتے ہیں۔ شتر بان اسے ساتھ رکھتے ہیں۔ شتر بان اسے ساتھ رکھتے ہیں۔ شتر بان اسے ساتھ رکھتے ہیں۔ صحرامیں جہاں آ رام کرنا ہواسے سر ہانے رکھ کرسوجاتے ہیں۔ بکاری جران میں کہ جو چیز ہم آج استعمال کرتے ہیں فرعون پانچ ہزارسال پہلے استعمال کرتے تھے۔

### شابى تاج اورز يورات

ای منزل پر دوالگ کمروں میں فراعنہ کے تاج اور انکی بیگیات کے زیورات بھی موجود ہیں۔ میں اندر گیاتو فرط حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتناسونا میں نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سونے کے ڈھیر تھے۔ سونے کے بڑے بڑے ہار، خوبصورت انگوٹھیاں، چوڑیاں، سونے کے گلاس، کھانے کی پلیٹیں۔ سونے کے جوتے، میخیں جو بادشاہ کے تابوت کو لگائی جاتی تھیں۔

میں مسلسل تین گھنٹے بیر بجائب گھر دیکھتار ہا۔اسے دیکھ کرفراعنہ کارئن مہن ،لباس کھانا

پینا، طرز حکومت، ند ہب، موت کے مناظر کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے رہن مہن کے اشنے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ آج کا انسان انہیں دیکھے کر جیرت میں ڈوب جاتا ہے۔اس قدر کسی بھی تہذیب کے آثار محفوظ نہیں جس طرح فراعنہ کے ہیں۔

عجائب گھر دیکھنے کے دوران جہاں فراعنہ کے ظلم اور جبر کے رازمعلوم ہوئے وہاں اُن کاریگروں کو داد دیئے بغیر نہ رہ سکا جن کے فئی کمالات سے فراعنہ کی میتیں ہزاروں سال سے محفوظ ہیں۔ اوراس قدر محفوظ ہیں کہ بعض کے بال ، دانت اور ناخن تک صحیح سلامت ہیں۔ نقش و نگاری کیڑوں کی باریکی ، جوتوں کے ڈیزائن جن کے رنگ ابھی تک بھیکے نہیں پڑے۔ سونے کے زیورات ، تاج ، انگوٹھیاں جن میں ہیرے اور موتی جڑے ہیں۔ گلے کے مختلف طرز کے ہار ، چوڑیاں ، بازو بند ، چوڑیاں آج بھی جدید ترین نظر آتے ہیں۔ مختلف قسم کا فرنیچر ، سونے کے پینگ ، کرسیاں جو یقیناً فراعنہ کی ایجاد ہے۔

قبر کا تصور فراعنہ کے ہاں وہی تھا جوآج ہمارا ہے۔ فرق بیہ ہے کہ دہ امراء وُ زراءاور دوسر بےلوگوں کے مراتب کے مطابق قبریں تیار کرتے تھے۔ جبکہ بادشاہوں کے اہرام بنائے جاتے تھے۔ جن کی بلندی اور وسعت بادشاہ کے مرتبے کے مطابق تیار کی جاتی تھی۔

نہ ہی رہنماؤں کی اپنی ایک دنیاتھی۔ اُن کی ٹھاٹھ انوکھی تھی۔ کسان جدیدترین طریقے سے کاشت کاری کرتے تھے۔ ہل ، کھیت ، بیل اور اُس میں کام کرتے ہوئے کسانوں کے کئی مناظر تصویری شکل میں موجود ہیں۔ مٹی کے بینے ہوئے گھڑے بالکل آج کے زمانے کی مانند۔ مشکے اور صراحی جن کامنہ تنگ نہیں بلکہ انسان اُس میں ہاتھ ڈال سکتا تھا۔

عبائب گھر میں موجود چیزوں سے فراعنہ دور کی شہری زندگی بھی معلوم ہوجاتی ہے۔
ان کے تہوار، میلے اور ناچ گانے کے مناظر بھی دیکھے۔ بیا پنے دیوتا وُں کوخوش کرنے کیلئے ناچ گانے بالکل اُسی طرح کرتے تھے جس طرح ہندواور چنددوسرے مذاہب میں آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ ، وُ زراء ، روساء انتہائی عیاش تھے۔ کثرت سے شراب پیتے تھے۔ شہروں کی کھدائی سے فراعنہ دور کے شراب کے کارخانے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ عام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی خاطر اپنی بہنوں ، ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرتے تھے تا کہ شاہی خون اینے گھر میں ہی رہے۔

شہر کی اہم شاہرات ، مندروں اور دوسری جگہوں پر فراعنہ کے اپنے اور اُن کے دیوتا وَں کے بڑے بڑے ہوئے ہیں سے کچھائی عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ اہرام کی تغییر سے لیکر کاشت کاری تک سارے کام مصری لوگ کرتے تھے۔ بڑے ظالم شے فرعون۔

میرے خیال میں جب تک آپ فراعنہ دور کے شاہی قبرستان ، عجائب گھر میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھ نہیں لیتے اُس وفت تک آپ فراعنہ کے دور کو مکمل طور پرنہیں سمجھ سکتے۔اگر شوق ہےتو جائے مصراورا پی آئکھوں سے اُس تاریخ کود کیھئے جو پانچ ہزارسال سے آپ کی راہ دیکھر ہی ہے۔



# قاہرہ سے الاقصر تک

الاقصر ویلی آف کنگ دیرالبحری

# قاہرہ سے الاقصر تک

گیزہ جمفیس ،سقارہ اور مصر کا عجائب گھر دیکھنے کے بعداب جمیں الاقصر جانا ہے۔
اس شہر کو بینا م عربوں نے دیا۔ جے معمول کے مطابق انگریزوں نے بگاڑ کر' لکسر Luxor ''بنا
دیا۔ پہلے اس شہر کا نام تھیبس تھا۔ جہاں کئ سوسال تک فراعنہ کے کر دفرر ہے۔ بیشہراُن کی
طاقت کا سرچشمہ اور محفیس کے بعد پانچ سوسال تک دارالحکومت رہا۔ اس کا عروج 1500 ق
میں اُس وقت ہوا جب مصر کے ثالی علاقے پر چروا ہے بادشاہوں نے بقضہ کیا تو فرعون بھاگ
کر جنوب میں تھیبس جا پنچے۔ جہاں انہوں نے ایک نیا شہر آ باد کیا۔ جیسے ہی فراعنہ نے
دوبارہ طاقت حاصل کی تو غرور اور تکبر میں انہوں نے لوگوں پرظلم ڈھانے شروع کر دیئے۔
دوبارہ طاقت حاصل کی تو غرور اور تکبر میں انہوں نے لوگوں پرظلم ڈھانے شروع کر دیئے۔
تھیبس شہر نے فراعنہ کے ظلم و جرکو ہڑ ہے قریب سے دیکھا۔ اس خطہ کے دریا، پہاڑ، صحرا
سب فراعنہ کے مظالم کے گواہ ہیں۔ فرعون کتنے ظالم اور جابر تھے۔ اس کا اندازہ قر آ ن پاک
کیاس آ یات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے:

فَمَآ امَنَ لِمُوسى إِلاَ ذُرِيَةٌ مِن قُومِهِ عَلَىٰ خُوفٍ مِن فَومِهِ عَلَىٰ خُوفٍ مِن فِرعَونَ وَمَلا ءِ هِم أَن يَفتِنَهُم وَإِنَ فِرعَوْنَ لَعَالٍ فِى الاَرض وَإِنَه لَمَنَ المُسرِينَ 0 الاَرض وَإِنَه لَمَنَ المُسرِينَ 0 (پجرديجوكه) موى كواس كي قوم مِن سے چندنو جوانوں كے مواكى

نے نہ مانا، فرعون کے ڈرسے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈرسے (جنہیں خوف تھا کہ) فرعون ان کوعذاب میں مبتلا کرے ڈرسے (جنہیں خوف تھا کہ) فرعون ان کوعذاب میں مبتلا کرے ڈرسے گا۔اور واقعہ بیہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ اُن لوگوں میں سے تھا جو کسی حدیر رکتے نہیں ہیں۔

(سوره يونس آيات83)

آخر فراعنہ کا دور کچھاس طرح ختم ہوا۔ کہ آج دنیا بھر کے لوگ اُن جابر اور قہار فراعنہ کی لاشوں کو بجائب گھر دل میں دکھے کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا دعدہ بھی ہے۔ او پرسورہ یونس میں دور فراعنہ کے ظلم و جبراور عام لوگوں پرفرعون کا رعب اور خوف کو برئے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بالکل بہی صورت حال آج کے دور میں بھی ہے۔ مسلمان نو جوان تو ظالم اور قبار حکم انوں کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں لیکن فرعون وقت کے خوف سے ہمارے لیڈران قوم کا نب رہے ہیں اور پھراپی نو جوان نسل کے اندر بھی پیخوف پھیلار ہے ہیں۔ لیکن لیڈران قوم کا نب رہے ہیں اور پھراپی نو جوان نسل کے اندر بھی پیخوف پھیلار ہے ہیں وہ ایسے میں فرعون وقت اور دنیا کے '' جھولی چک'' لیڈر جواُس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں وہ ممکن ہے فرعون مصر کے انجام پرغور نہیں کرتے اگرغور کیا ہوتا تو آج دنیا میں اس قدر اندھیر گردی نہ ہوتی ۔ اِن حالات میں روش صدی کے خواب د کیھنے والے جانثاروں کی قربانیوں کو دکھتے ہوئے میں علامہ اقبال کی طرح میں یہی سوچتا ہوں کہ:

اگر عثانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

آئے جب ہم فراعنہ کی تین ہزارسالہ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ ایک بلیہ بلی میں گزرگیا۔ جب کہ حقیقت میں اُس زمانے کا ایک ایک لیحہ بھی صدیوں پر بھاری تھا۔ کھنڈرات سے ملنے والی سونے چاندی اور زندگی کی آسائش کی چیزیں و کیھر ہم یہی اندازہ لگا سے جیں فرعون غریبول کا خون چوس چوس کرا پنے مقبروں میں دولت کے انبارلگاتے رہے تا کہ دوسرے جہال میں کام آسکے لیکن وہ دولت نہ اُن کے کام آسکی اور نہ اُن غریبوں کے جن پرظم کے بہاڑ ڈھا کر دولت جمع کی گئی تھی۔ اگر چہاب فراعنہ کا دور نہیں لیکن پھر بھی کچھ ملکوں کے حکم ان فراعنہ کا فوق کر بیرون ملکوں کے حکم ان فراعنہ کے نقش وقد م پر چلتے ہوئے ملکی دولت دونوں ہا تھوں سے لوٹ کر بیرون

ملک بنکوں میں جمع کرواتے ہیں تا کہ مندے محروی کے بعدوہ دولت کام آئے۔

الاقصر قاہرہ سے سات سوکلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہ سفرہم نے ریل گاڑی میں طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاہرہ کے مرکزی ریلوے شیشن عمیس سے الاقصر کیلئے ریل کے فرسٹ کلاس ٹکٹ خرید نے گئے تو قیمت سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سات سوکلومیٹر ایک طرف اور سات سووا پسی کے بعنی کل چودہ سوکلومیٹر سفر فرسٹ کلاس میں طے کرنے کا کرایہ 130 مصری پونڈ تھے۔ یعنی تیرہ برطانوی پونڈ۔ ہمارے لئے یہ بہت رعایت تھا۔ برطانیہ میں اتنے پہنے سے ہم بامشکل دس میل کا سفر فرسٹ کلاس میں طے کرسکتے ہیں۔

جب میں اور بکاری ٹکٹ خریدر ہے تھے۔ تب منیر حسین ادھراُدھر گھوم پھر کر کسی زلیخا کی تلاش میں تھے۔ میں ٹکٹ خریدا کر واپس پلٹا تو منیر حسین کا چہرہ کھل کھلا رہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکرائیں لیعنی مسکویاں ، مسکویاں۔ میں نے اس چہک مہک کی وجہ پوچھی تو بولے: ''بادشاہوں آپ سے دل کی بات کرتے بھی ڈرتا ہوں۔ گئ آپ اپنے سفر نامہ میں نہ لکھ دیں''۔ میں نے اپنی طرف سے تسلی دی ۔ تو بولے: '' میں نے ابھی زلیخا کو دیکھا ہے۔ وہی صورت وہی نازواندازاوروہی چال۔'' میں نے پوچھا کہاں ہے۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔لیکن اُس وفت زلیخا ہجوم میں کہیں گم ہوگئ تھی۔ یوں میں زلیخا کے دیدار سے محروم رہا۔

قاہرہ سے گاڑی رات دس بج چلتی ہے۔ جورات بھر سفر کے بعد شج سات بج الاقصر پہنچتی ہے۔ ہم دن بھر گھومتے پھرتے رہے۔ رات ساڑ ھے نو بج ریلو ہے شیش پہنچتو گاڑی کھڑی تھی۔ ہم اپ چھرے جہاں چھ مسافروں کیلئے جگہ تھی۔ ہم چارتھے ۔ بھی دومسافر مزید ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے تھے۔ ابھی ہم نے اپنا سامان رکھا ہی تھا کہ دیکھا ایک میم صاحبہ سامان سے لدی پھندی ہمارے کہارٹمنٹ میں آن گھی۔ آتے ہی اُس نے باہر ہے ہی اُس نے باہر ہے سے گزرگی۔ سوچا دو چاردن ولایت سے باہر رہنے سے ممکن بات کی تو وہ میرے سرے اوپر سے گزرگی۔ سوچا دو چاردن ولایت سے باہر رہنے سے ممکن بات کی تو وہ میر اوپل گیا ہوں۔ بیسوج رہا تھا کہ ہمارے ساتھی بکاری نے ٹک تک بولنا شروع کے میں انگریزی بھول گیا ہوں۔ بیسوج رہا تھا کہ ہمارے ساتھی بکاری نے ٹک تک بولنا شروع کے لیک دونوں اطالوی زبان میں باتیں کررہے ہیں۔ بیمخر مہ ہیانوی تھی۔ بکاری نے ٹکٹ دیکھ کراُسے بتایا کہ تمہاری نشست دوسرے کمپارٹمنٹ میں ہے۔ اور پھر بکاری نے آس کا سامان اٹھایا اور ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں اُسے چھوڑ کروا پس آگیا۔

ٹھیک دس ہے گاڑی قاہرہ کے ریلوے شیشن سے روانہ ہوئی۔وقت کی یابندی دیکھ كرخوشى ہوئى۔ درنہ ميرے ذہن ميں تو وطن عزيز ميں چلنے والى ريل گاڑيوں كانقشہ تھا۔ گاڑى ابھی چلی ہی تھی کہوہ ہسیانوی دوشیزہ ہنستی مسکراتی بل کھاتی ہمارے کمیار شمنٹ میں دوبارہ آگئی۔ اور انگریزی میں باتیں کرنے لگی۔ ہمیں بتانے لگی کہ میرے ساتھ ایک عرب فیملی آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں اُن سے عربی میں بات چیت تو کر علی نہیں۔ سوچا بہتر ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں۔ یہ کہہ کراُس نے خود ہی ایک سیٹ سنجال لی اور باتیں شروع کر دیں۔اس کا نام مريامه خثوش تھا۔اور ہسیانیہ کے ایک ہمپتال میں ملازمت کرتی تھی۔سیروسیاحت اُس کا مشغلہ تھا۔ ہرسال دس ماہ ڈٹ کر کام اور پھر دو ماہ ڈٹ کرسیر۔ سیروسیاحت سے اس قدر پیار کرتی تھی کہا ہے دل میں کسی مر دکو گھنے ہی نہیں دیا۔اگر کوئی آیا بھی تو ایسے ہی جیسے کوئی مسافر۔جورات بركرنے كے لئے كمره كرائے پرليتا ہے۔ اور صبح اپنى منزل كى طرف چلاجا تاہے۔ مريامہ نس مکھتھی اور ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کرنے کی عادی تھی۔ سنا ہے۔ ہسپانوی عورتیں زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی کام لینااچھی طرح جانتی ہیں۔ مریامہ نے سیاحتی زندگی کا آغاز برطانیہ سے کیا تھا۔ تب وہ 23 سال کی تھی۔ اس کا برطانیہ جانے کا تجربہ اچھانہیں رہا۔ برطانوی لوگ اسے مغرور اور کم گومحسوں ہوئے۔جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریامہ امریکہ بھی نہیں گئی چونکہ امریکی بھی مغرور اور دنیا کو فتح کرنے کی فکر میں ہیں۔ اینے تج بے کی روشی میں مریامہ کہنے لگی میں برکش اور امریکی لوگوں سے نفرت کرتی ہوں نفرت! میں نے چھیڑتے ہوئے کہامریامہ:''ہم بھی تو برٹش ہیں۔''اس پر مریامہ نے ایک دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ آ نکھ مارتے ہوئے کہا آ بتو میرےا ہے ہیں۔ اور پھرا یک زور کا قبقہ لگاتے ہوئے بے تکلف دوستوں کی طرح میرے ہاتھ پر ابس زور سے ہاتھ مارا کہ کافی دىر مجھےاس كا درد محسوس ہوتار ہا۔

یہ سے ہے کہ "حسن زن سے ہے کا نات میں رنگ" مریامہ نے ہارے مردانہ ماحول میں صنف نازک کی پچھاس طرح خوشبو پھیلائی کہ ہمارے رو کھے اور خشک ماحول کو اپنی آ مدے معطر کردیا۔ رنگ برنگی ہرموضوع پر تھلم تھلی باتیں اور قہقوں سے ہمارے کمیار شمنٹ میں گری پیدا ہونے لگی۔ چندمنٹ پہلے سردی سے ہمارابرا حال تھا۔ ہم نے گاڑی میں ہیڑ آن کیا

تھا۔ کیکن مریامہ کی آ مدسے ماحول میں پچھاس طرح کی گرمی پیدا ہوئی کہ اس نے پہلے اپنا کوٹ اتار کرسیٹ پررکھا، پھرسویٹرا تاری جمیض اُ تار نے والی تھی کہ بکاری نے اٹھ کو ہیٹر بند کیے اور کھڑی کھڑی کھول دی ۔ مریامہ ان باتوں سے بے نیاز مشین کی طرح باتیں کررہی تھی۔ جب انگریزی بولئے بولئے تھک جاتی تو اطالوی میں بکاری سے باتیں شروع کردیت ۔ بکاری اُس سے باتیں کرکے بلیوں اُچھاتا۔ بکاری کاراستہ رو کئے کیلئے منیر حسین انگریزی میں باتیں کرتے تو بکاری اپنی منقار زیر پر کرکے یوں پریشان ہوتا جس طرح موراپنے پاؤں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ میں اور آ زادصا حب دوعاشقوں کے درمیان ایک مجبوبہ کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مریامہ سے دونوں صاحبان شکست کھاتے نظر آئے ایسے میں یعقوب آ زادمیدان میں اُترے اوراپنی خاص اداسے مریامہ کادل موم کرنے کی کوشش کی۔

یعقوب آزاد ہولے ''مریامہ بیآپ کانہیں میراقصور ہے کہ ہیں تہہیں سیحھے ہیں ناکام رہائے تو خواتین کی رول ماڈل ہو۔جواکیلی ہپانیہ سے چل کر دور دراز کے ملکوں ہیں اکیلی گھومتی پھرتی ہو۔ تم بہت حسین ہو۔ تمہاری دلفریب باتوں نے جھے پر پچھالیا جادو کیا کہ ہیں ہولے بغیر نہ رہ سکا۔'' حسن کی تعریف من کر مریامہ کا دل موم کی طرح پگلے لگا۔ چہرے سے نبتہ چلنا تھا کہ تیرنشانے پرلگا ہے۔ یوں اپنی تعریف کی لیبٹ ہیں آ کر مریامہ نے شکست کھائی تو چانا تھا کہ تیرنشانے پرلگا ہے۔ یوں اپنی تعریف کی لیبٹ ہیں آ کر مریامہ نے شکست کھائی تو آزاد صاحب نے سین تان کر کہا: ''منیر حسین اور صاحب کی بیٹ ہو۔' آزاد صاحب کی بیٹ ہو گیا ہو۔' آزاد صاحب کی بیٹ سی میں کر مجھے غالب یاد آنے لگے:

عاشق ہوں ہے معثوق فریبی ہے مرا کام مجنوں کو برا کہتی ہے لیل میرے آگے

منیر حسین اور بکاری نے شکست مان کی چونکہ وہ سونا چاہتے تھے۔ لیکن مریامہ ہمارے کمپارٹمنٹ سے جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ہمیں رنگ رنگ کی باتیں ، سیاحت کے تجربات اور اس دوران مختلف مردوں کے ساتھ حسین کمچ گزار نے کے واقعات کی جذیات تک سناتی رہی۔ رات تین بجے تک میں آئکھیں بند کیے اور کان کھول کران کی باتیں سنتار ہالیکن پھر میری ہمت جواب دیے گئی اور مجھے گہری نیند نے شکست دیکراپی آغوش میں لے لیا۔ مریامہ نے رات کس

كي آغوش ميں بسركي اس كامجھے پية نہيں!

صبح چھ بجے سورج کی روشی نے جھے بیدارکیا۔ باہر دیکھا تو سورج کی کرنیں سرسبز کھیتوں کو چھو رہی تھیں۔ جھے دریائے نیل کے کنارے سرسبز کھیتوں میں کسان کام کرتے نظر آئے۔ کوئی اپنی کھوتی (گدھی) پرسبزہ لا درہا تھا۔ تو کہیں کوئی عورت سر پرلی کا گڈوا (برتن) اور روٹی اٹھائے خاوند کیلئے ناشتہ کھیت میں لے جارہی تھی۔ پھھروں کے باور چی خانوں سے دھواں اٹھتا نظر آرہا تھا۔ ممکن ہے کوئی عورت اپنے بچوں کیلئے ناشتہ تیار کرنے کیلئے چو لہم میں قرصان اٹھتا نظر آرہا تھا۔ ممکن ہے کوئی عورت اپنے بچوں کیلئے ناشتہ تیار کرنے کیلئے چو لہم میں آگے جال بھی میں موٹی کا دود دونکال رہے تھے۔ ساتھ اس کی بیوی مال مویش کو چارہ ڈال رہی تھی۔ ایک صحاحب اپنی جمینوں کا دود دونکال رہے تھے۔ ساتھ اس کی بیوی مال مویش کو چارہ ڈال رہی تھی۔ ایک صحن میں مرغے اور مرغیان چر چگ رہے تھے۔ ایک عورت گھرے قریب بھینس کے گو بر سے اولیے بنا کر دیوار پر لگارہی تھی۔ ایک بڑھیا ہاتھ میں سوٹی لیے کھیت کے نتی میں سے گزررہی تھی۔ پچھانا چنا معدہ خالی کرنے لیے کھیت کے نتی میں سے گزررہی تھی۔ پچھانا جا میں میں مھروف تھا۔

اس طرح کے مناظر و تکھتے سفر کرتے گاڑی الاقصر کے قریب پہنچی تو مسافروں نے اپنا اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔گاڑی آ ہستہ آ ہستہ الاقصر کے ریلو ہے شیشن پر آ کررک گئے۔ مسافروں نے اپنا اپنا سامان اٹھا یا اور گاڑی ہے اُڑ گئے۔

## الاقصرLuxor

یہ ایک عام ساریلوے ٹیشن تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ الاقصر بڑا شہراوراُس کا ریلوے ٹیشن بھی بڑا ہوگا۔ لیکن یہ مجھے جہلم کے ٹیشن جیسالگا۔ یہاں کوئی خاص رونق میلہ نہیں تھا اور نہ وطن عزیز کی طرح خوانچہ والے نظر آئے۔ لال قمیض پہنے قلی بھی غائب تھے۔ ہاں اگر کوئی تھا تو وہ تھے سوٹڈ بوٹڈ فرفر انگریز می ،فرانسیمی ،اطالوی اور ہپانوی بولتے گائیڈ۔ گاڑی سے اُتر تے ہی یہ مسافروں کو گھیر لیتے ہیں۔ہم نو گھنٹے سفر کے بعدریل سے اُتر ہے ہی تھے کہ اُن گائیڈ زنے ہم پر ہلہ بول دیا۔ اس اچا نک حملے ہے ہم بو کھلا گئے۔ پچھ بجھنہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ایک گائیڈ زنے ہم پر ہلہ بول دیا۔ اس اچا نک حملے ہے ہم بو کھلا گئے۔ پچھ بچھنیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ایک گائیڈ رہے گئے تھے کہ اُن کریں۔ایک گائیڈ مجھے گئے تانی میں کہیں میرے کپڑے نہ بھٹ جا ئیں اور اگر ایسا ہوگیا تو پھر ہے۔ بھے فکرتھی کہ اس کھینچا تانی میں کہیں میرے کپڑے نہ بھٹ جا ئیں اور اگر ایسا ہوگیا تو پھر نے فراعنہ کے مقبروں میں اگر نفرتیتی نے فراعنہ کے مقبروں میں اگر نفرتیتی

ے ملاقات ہوجائے۔تو ایک معزز سیاح کوننگ دھڑنگ دیکھ کروہ کیا سوچے گی۔ بکاری سے گائیڈ بات نہیں کررہ سے تھے۔اُس کی وجہ غالبًا یہی تھی کہ بکاری نے جب عربی میں باتیں شروع کی ساتھ کیس تو گائیڈ بات نہیں کررہے تھے۔اُس کی وجہ غالبًا یہی تھی کہ بکاری نے جب عربی میں باتیں شروع کیس تو گائیڈ سمجھ گئے ان تلوں میں تیل نہیں۔

ہم گائیڈزے ہاتھا پائی کرتے سٹیش سے باہر نکلے تو تا نگے قطاروں میں کھڑے سے ۔ پچھ کو چوان گھوڑوں کو چارہ ڈالتے ہوئے دوسرے کو چوانوں سے باتیں بھی کرتے اور گا ہوں پرنظر بھی رکھے ہوئے سٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا ساچوک ہے۔جو غالبًا شہر کا داحد مرکزی چوک ہے۔

ہم شہرکود یکھنے آئے تھے۔لیکن گائیڈ زنے ہماری'' مت مار' دی تھی۔ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سے جان چھڑانے کی خاطر کسی ہوٹل میں بیٹھ کرچائے پی جائے۔ ابھی ہم نے بات ہی کہ تھی کہ انہوں نے ہمیں چائے پینے کیلئے اچھے ہوٹلوں کے بارے میں بتا ناشروع کردیا۔ہم نگ آ کر ریلوے سٹیشن کے قریب ہی ایک غریب نواز ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ چند گائیڈ بھی ہوٹل کے باہر بیٹھ گئے۔ چند گائیڈ بھی ہوٹل کے باہر بیٹھ گئے ۔ چند گائیڈ بھی ہوٹل کے باہر بیٹھ گئے ۔ چند گائیڈ بھی ہوٹل کے باہر بیٹھ گئے۔ چند گائیڈ بھی ہوٹل کے باہر بیٹھ گئے کے گھ گدھوں کی طرح إدھراُ دھر گھوم پھر کر ہم سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتے تا کہ وہ اپنی چرب زبان سے ہمیں رام کرسکیں۔ ہماری طرف سے مسلسل سر دمہری کی وجہ سے وہ مالوس ہوئے اور کسی شخ شکار کی تلاش میں چلے گئے۔

ناشتہ کے بعد تھوڑا ہوش آیا۔ ہم تازہ دم ہوکر ہوٹل سے باہر نکلنے اور دریائے نیل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ الاقصر کا مند رنظر آنے لگا۔ جس کے ساتھ دریا نیل ایک حسینہ کی مانند خراماں خراماں بہہ رہا تھا۔ ہم دریا کے کنارے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھا دریا کا گھاٹ بہت بڑا ہے۔ میں نے زندگی میں کی دریا کا اتنابڑا گھاٹ نہیں دیکھا تھا۔ دریائے سندھ، د جلہ اور فرات سے بھی بڑا۔ اس کی چوڑ ائی نصف میل سے کسی بھی صورت کم نہیں تھی ۔ روز اول سے آج تک اس پر بل تعمیر نہیں ہوسکا اور ممکن ہے ابھی اور سوسال تک میں کا منہو سکے فراعنہ نے اہرام اور ابوالہول بنوائے لیکن وہ بھی اس دریا پر بل تعمیر کرنے میں ناکام نہ ہو سکا ۔ فراعنہ نے اہرام اور ابوالہول بنوائے لیکن وہ بھی اس دریا پر بل تعمیر کرنے میں ناکام

الاقصر کاشہر فراعنہ کے دور میں کتنا بڑا تھا یہ بتانا مشکل ہے۔ آج کاشہر جو میں نے دیکھا اُسے اگر قصبہ کہیں تو بہتر ہوگا۔اس کی چوڑائی ایک میل سے زیادہ نہیں۔ایک طرف ریلوئے شین ہے جس کے سامنے کل پانچ گلیوں پر مشمل یہ شہرآ باد ہے۔ شہر کے مرکز میں الاقصر کا مندر ہے۔ اور سابھ دریا نیل بہدرہا ہے۔ دریا نیل کے ساتھ ساتھ شال کی طرف جا ئیں تو تقریباً دو میل کے فاصلہ پر کارنگ کے مندر کے گھنڈرات ہیں۔ یہ شہر کے آخر میں واقع ہے۔ یوں شہر کی لمبائی بھی ڈھائی تین میل سے زیادہ نہیں۔ لوگوں کا ذریعہ معاش سیاحت ہے۔ جنوب کی طرف اب چند جدید ہوئل تغییر ہوئے ہیں۔ بازار پرانی اور بوسیدہ دکانوں پر مشمل کی طرف اب چند جدید ہوئل تغییر ہوئے ہیں۔ بازار پرانی اور بوسیدہ دکانوں پر مشمل ہے۔ مقامی لوگوں کا لباس مصری طرز کے لمبے کرتے ہیں۔ لوگ بالکل بینیڈ ونظر آتے ہیں۔ قاہرہ شہر میں جو ماڈرن لوگ نظر آتے ہیں اُن کا اس شہر میں فقد ان ہے۔ تا نظے اور ٹیکسی کی ہروس کے علاوہ دریا میں مشتی رانی بھی ایک بڑا کاروبار ہے۔

دریائے نیل کے کنارے الاقصر کی عبادت گاہ ہے۔ ہم نے اس کا جائزہ لیا توایک بڑے قطعہ اراضی پراس کے کھنڈرات تھیلے ہوئے دیکھے۔ ایک الیی عبادت گاہ جس کی فراعنہ دور میں بڑی اہمیت رہی ۔ اس عبادت گاہ کو عمیس ٹانی نے تعیر کیا تھا جو آئمن کے کارنگ ٹمپل کی بہن تصور کیا جاتا تھا۔ فراعنہ کے دیوتا وُل کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے لیمن اُن کی مال ، بہن ، بھائی جن کے ملک کے مختلف حصول میں عبادت گا ہیں تعمیر کی جاتیں تھیں ۔ الاقصر کی اس عبادت گاہ کے مین گیٹ پر عمیس دوم کے دو ہوئے بڑے جسے دائیں اور بائیں نصب ہیں ۔ ان جسمول میں عبادت گاہ کے متن کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ عبادت گاہ کے مختلف حصے تھے۔ رغمیس کا کورٹ یارڈ اب بھی میں رعمیس کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ عبادت گاہ کے مختلف حصے تھے۔ رغمیس کا کورٹ یارڈ اب بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے پر خے ہوئ میں اور بائیائی اعلی قشم کی نقش نگاری کی گئی ہے۔ اور اس عبادت گاہ اور فراعنہ کے بارے میں مؤتلف کہانیاں درود یوار پر کھی ہوئی ہیں۔

الاقصر کے شال میں شہر کے آخری کنار ہے پرکارنگ کے مندر کے گھنڈرات ہیں۔
اس کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ اور تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک اس کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کیا جاتارہا۔ 1980 کیڑ قطعہ ارضی پر پھیلی ہوئی یہ عبادت گاہ فراعنہ کے امن دیوتا کا مندر کہلاتا تھا۔
یہ عبادت گاہ ہی نہیں تھی بلکہ اس میں پوری دنیا آباد تھی۔ ہر فرعون نے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا اور پھر اس میں اضافی عمارتیں تغیر کیس۔ اس کے ستون ، دیواریں بلکہ چھت کے او پر بھی نقش ونگار اور قد کی زبان میں تحریب کی ہوئی ہیں۔ دیواروں پر جونقش ونگار ہیں وہ تصویری کہانیاں اور قد کی زبان میں تحریب کی ہوئی ہیں۔ دیواروں پر جونقش ونگار ہیں وہ تصویری کہانیاں

ہیں۔ یہاں ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مندرطاقت کا سرچشمہ تھا۔ اس کا صدر دروازہ 1410 نئے ہماں ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مندرطاقت کا سرچشمہ تھا۔ اس کا صدر دروازہ 1410 نئے اون پچا اور 425 نئے چوڑا تھا۔ اس ہے بخو بی اس عبادت گاہ کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہونے پر چاروں طرف کھلے دلان تھے۔ جس کے بعد ایک اور گیٹ تھا ای طرح مختلف گیٹ گزرنے کے بعد مرکز میں فراعنہ کے سب سے بڑے دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا۔ وہاں تک بادشا ہوں ، شاہی خاندان ، وزرااور پاوریوں کورسائی حاصل تھی ۔ عوام تو بس اس عبادت گاہ کے باہر سے گزرجاتے تواہے آپ کوخوش قسمت جھتے تھے۔

الاقصراور کارنگ کی عبادت گاہوں کے قریب شاہی محلات تھے۔ جن کے اب کھنڈرات بھی موجود نہیں۔ دریا نیل کے اُس پار فراعنہ کے قبرستان تھے۔ بادشاہ ہوں کیلئے الگ قبرستان تھا جواب ویلی آف کنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح شاہی خاندان کی خواتین اور ملکا ئیں الگ قبرستان میں دفن تھیں۔ یہ قبرستان اب ویلی آف کوئین کہلاتا ہے۔ وُزراء اور روساء کا الگ اور کاریگروں کا الگ قبرستان تھا۔ ان قبرستانوں کے ساتھ ساتھ کچھ مندر بھی تھے جہال میت کی آخری رسو مات اداکی جاتی تھی۔ ان چیز وں کود کھنے کیلئے آ سے دریا نیل کے پار چلتے ہیں۔

## ویلی آف کنگ

الاقصر کے مندر کے قریب سے ہڑی ہڑی دومنزلہ سٹیمرنما کشتیاں ہیں۔ جن کے ذریعے لوگ دریائے نیل کو عبور کرتے ہیں۔ ہم نے ٹکٹ خریدے اور ایک ہڑی جہاز نما کشتی میں بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ کچھ مصری بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ جوں ہی ہم دوسرے کنارے پر اُئرے تو ہمارے ساتھ سفر کرنے والے ایک صاحب نے کہا کہ میں ریلوے شیشن سے آپ کے ساتھ ساتھ اس آس پر سفر کر رہا ہوں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گئے۔ ہمیں اس پر تس کے ساتھ ساتھ اس آس پر سفر کر رہا ہوں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گئے۔ ہمیں اس پر تس آیا۔ یوں بھی ہمیں یہ محقول آدمی نظر آیا۔ جس نے نہایت مناسب دام بتائے۔ ہم اس کی ٹیکسی میں بیٹھے اور ویلی آف دی کنگ کی طرف چل پڑے۔

دریا کے دوسری طرف بھی علاقہ ہموارتھا۔ سڑکیں موجودتھیں۔ دریائے نیل کوعبور

کرنے کے لئے کوئی پل نہیں۔ چنانچہ دریا کے پار جوگاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ وہاں ہی رہتی ہیں۔ لوگ کشتیوں یاسٹیمر کے ذریعے دریا پار کر کے جب دوسری جانب جاتے ہیں تو وہاں کھڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی اپنی گاڑیاں دریا کے اُس پار کھڑی کرکے دوسرے کنارے جا کرریلوے ٹیشن یا دوسری جگہوں سے مسافر وں کوا پنے ساتھ لاتے ہیں۔ ہم نے سفر شروع کیا تو دور بھوری بھوری بہاڑیاں نظر آرہی تھیں۔ ہمیں اُن ہی بہاڑیوں میں جانا تھا۔

دریانیل کے دوسر کانارے نیوقر نہ نامی گاؤں ہے۔ نیواس لئے کہ پراناقر نہ ویلی آف دی کنگ میں واقع ہے جہاں فراعنہ کے زمانے میں دستکاروں کی بستی ہوتی تھی۔ یہاں سے ہم ویلی آف دی کنگ کی طرف جانے گئے تو سڑک کے دائیں طرف دو بڑے بڑے جمعے دیکھے۔ جن کے اردگر دہر ہے بھرے کھیت تھے۔ ان کھیتوں کے درمیان بیددو جمعے ٹمپل آف امن فسسوئم کے مندر کے ہیں۔ باون فٹ بلند بید پوہیکل جمعے میمنون بادشاہ کے ہیں جواس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اس مقام پر بھی امنوفس سوئم کا مندر تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے ایک پختہ سڑک کے ذریعے ہم ویل آف دی کنگ کی طرف جارہے تھے۔ راستے میں سیتی اول کا مندر کے جن کے کھنڈرات بھی ویکھے جسے رعمیس دوئم نے کھل کیا تھا۔ اس مندر کے باہر رعمیس کے ساٹھ ساٹھ فٹ او نچ جمعے سے جن کا وزن نوسوٹن تھا۔ آفات زمانہ اورز وردار زلزلہ سے بی جسے ساٹھ فٹ او نچ جمعے سے جن کا وزن نوسوٹن تھا۔ آفات زمانہ اورز وردار زلزلہ سے بی جسے ساٹھ فٹ او نے جمعوں کود کھر ہاتھا تب جمھے اگریزی کے مشہور شاعر شلے کی ایک نظم بہت یاد آئی۔ جس میں شلے لکھتے ہیں کہ

#### Ozymandias

میری ملاقات ایک سیاح سے ہوئی جوایک قدیمی ملک کا باشندہ تھا اُس نے مجھے بتایا کہ جسم سے الگ بڑی بڑی ٹانگیں ایک صحرامیں کھڑی ہیں اُن کے نز دیک ریت میں آ دھادھنسا ہواایک چہرہ ہے اُن کے نز دیک ریت میں آ دھادھنسا ہواایک چہرہ ہے

جس کی آئکھوں سے خفکی ظاہر ہے ہونٹوں پرشکن پڑے جو محكم دينے سے معذور ہيں وہ تر اشاہوا پھر کا ایک صنم ہے ن زندہ لوگ اس کے جذبات سجھتے ہیں زندگی ہے محروم ان چیزوں پر کچھ لکھا ہوا ہے ہاتھ جیسے کسی کی نقل اُ تارر ہے ہوں اوردل جیے اُنہیں سہارادے رہاہے پیدل چلنے والوں کو پیہ کہتے ہیں کہ میرانام اوزی مینڈیس ہے بادشاهون كابادشاه میر ہے کارنا ہے دیکھیں میری ہمت اور پریشانی کوئی بھی میرے پیچھے نہیں رہی اُس قدی بڑے جسے کے اردگر دکی خرالی بكھرى ہوئى اور خالى خالى اکیلاز مین پریژاهوا بہت دورتک پھیلا ہواہے

یہ جسمے جس مندر کے کھنڈرات میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شاہی میتوں کی آخری رسومات کے لئے استعمال ہوتا تھا۔اوریہاں قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں دور فراعنہ میں لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا۔

دریائے نیل کے کنارے سے تقریباً پانچ میل کا سفر طے کر کے ہماری گاڑی بھوری ریت کے ٹیل کے کنارے سے تقریباً پانچ میل کا سفر ہم نے ریت کے ٹیلوں تک پہنچی تو ڈرائیورنے گاڑی دائیں ہاتھ موڑ دی۔ تقریباً ایک میل کا سفر ہم نے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کارپارک میں کھڑی کردی گئی۔

یہ و ملی آف دی کنگ کا آغاز ہے اور اس کے آگے کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں۔کار پارک کے دونوں طرف سٹال تھے جن پر مصری لوگ اپنی پرانی تہذیب کی مناسبت سے چیزیں فروخت کرنے میں مصروف تھے۔ آج مارچ کی پانچ تاریخ تھی۔ میں نے دھوپ سے بچنے کیلئے ایک پی۔کیپ خریدا۔

ویلی آف دی کنگ یا وادی الملوک سرخ ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں ایک نالے کی مانند ہے۔ پہلی نظر دیکھنے پر مایوی ہوتی ہے کہ ان ٹیلوں کے درمیان کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹیلے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے میر پور کا نیاشہر آ باد کرنے سے قبل بلاہ گالہ میں ٹیلے تھے۔ بلکہ اب بھی شہر سے بن خرماں کی طرف پہاڑی کے دامن میں اس طرح کے ٹیلے دیکھے جاسکتے ہیں جنہیں مقامی لوگ پدی کہتے ہیں۔

و یلی آف کنگ کے ان ویران ٹیلوں کے دامن میں تقریباً سرمقبر ہے ہیں۔ یہ بالکل مسلم ایک گھائی ہے۔ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف آپ چھوٹے چھوٹے گیٹ دیکھیں گئے۔ جن کے باہر جس بادشاہ کا مقبرہ ہوتا تھا۔ اُس کی تفصیلی کسی ہوئی ہے۔ ہم سب سے پہلے رحمیس دوم کے باپ کے مقبرے کے اندر گئے۔ اس مقبرے کا نمبر 17 تھا۔ باہر سے یہ تنگ تھا کیکن جوں ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ایک سرنگ نما راستہ اندر ہی اندر جارہا تھا۔ اس سرنگ نما راستہ اندر ہی اندر جارہا تھا۔ اس سرنگ نما راستہ اندر ہی اندر جارہا تھا۔ اس سرنگ نما راستہ کے دائیں بائیں اور چھت پرخوش نما پھول ہوئے اور فراعنہ کے دور کی زبان ہیر و غلائی اس کر سے ہیں بھی بہت ہی نقش و نگار تھے۔ فراعنہ کے دیوتا وَں کے بڑے بڑے ہوئی تھی اُس کمرے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ آ جاتا تھا۔ درمیان میں ایک جگدا لی تھی جس کے دونوں طرف زمین سے او پرخوبصورت کمرے تھے۔ جہاں جانے کے لئے او پر چڑھنا جس کے دونوں طرف زمین سے او پرخوبصورت کمرے تھے۔ جہاں جانے کے لئے او پر چڑھنا میں اندر ہی اندر تین سوفٹ تک چلاجا تا ہے۔

مقبرے زیر زمین ہونے کی بنااندر سے ٹھنڈ سے تھے جبکہ باہر دادی میں بہت گرمی اور دھوپ تھی ۔ بینکڑ وں سیاح جن میں اکثریت بورپ سے آئی ہوئی تھی ایک ایک مقبرے کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ بیمقبرے جوز برز مین غاروں میں بنئے ہوئے ہیں اندر سے اُن کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ صرف کسی میں نقش ونگار زیادہ ہیں تو کسی میں کم۔ اوراس طرح دیواروں پر لکھی ہوئی تاریخ یا اُس زمانے کی کہانیاں اور بادشاہوں کی فتوحات کے بارے میں مکمل تفصیلات تھیں۔

رعمیس دوئم کے مقبرے میں اُس کی جنگی فتو حات کے بڑے بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جب اُس نے مصر کے جنوب میں نمبیہ کے لوگوں سے جنگ کی اور اُن پر فتح پانے کے بعد مغلوب لوگ بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے تو جو تخفے تحا نف لائے تھے اُس کی خوبصور ت منظر کشی اس کے مقبر سے کے درو دیواروں پر موجود ہے۔ جس کمر سے میں میت ہوتی تھی۔ اُس کے بعد آگے اور خفیہ کمر سے ہوتے تھے جن میں سونے چاندی اور دوسری قیمتی چیزیں رکھی جاتی سے بعد آگے اور خفیہ کمر سے ہوتے تھے جن میں سونے چاندی اور دوسری قیمتی چیزیں رکھی جاتی سے بیس سب پچھ خفیہ رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ دنیاوی آفات اور چور کئیروں سے۔

وادی الملوک میں سیاحوں کی توجہ تو تن اخمون کے مقبر ہے کو حاصل ہے۔ یہ واحد مقبرہ ہے جے اصل حالت میں پایا گیا تھا اور اُس کی تمام چیزیں یہاں سے نکال کراب مصر کے جائب گھر میں سجائی ہوئی ہیں۔خاص کراُس کے چبر ہے کا ماسک جو خالصتاً سونے کا ہے کوجس باریک بنی اور خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا اُسے ویکھ کرلوگ اُس زمانے کے کاریگروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔اس مقبر ہے کی دریافت کیسے ہوئے اُس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ویلی تخسین پیش کرتے ہیں۔اس مقبر ہے کی دریافت کیسے ہوئے اُس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ویلی آف دی کنگ اور کو کئین میں اگر چہ میت انتہائی خفیدر کھے جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ راز چوروں اور ڈاکو سے محفوظ نہ رہ سکے۔پھرایک زمانہ ایسا آیا کہ پادری یہاں سے لاشیں نکال کر بہاڑی کے اُس طرف واقع مندر دیرا لیحری میں لے گئے۔

وادی الملوک میں شاہی مقبروں کے علاوہ سیاحوں کا دل لبھانے کیلئے اور پچھ نہیں۔
غالبًا یہی وجہ ہے کہ سیاح ایک مقبر سے کود کھے کر باہر کمی ٹیلے کے سائے میں بیٹھ کراپنے ساتھیوں کا
انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں یعقوب آزاد ،منیر حسین اور بکاری کے ساتھ جب
پہلے مقبر سے کود کھے کر دوسر سے مقبر سے کی طرف جانے لگا تو میر سے ساتھ صرف منیر حسین تھے۔
دوسر سے دوساتھی ایک سائے میں بیٹھ گئے اور فراعنہ کے مقبروں کی بجائے یور پی سیاحوں کود کھے
دوسر سے دوساتھی ایک سائے میں بیٹھ گئے اور فراعنہ کے مقبروں کی بجائے یور پی سیاحوں کود کھے
د کیے کردل بیثوری کرنے گئے۔

و ملی آف کنگ میں بادشاہوں کے اور و ملی آف کوئین میں مصری شنم ادیوں اور شاہی بیگات کے مقبرے ہیں۔ و ملی آف کوئین میں سب سے اچھا اور دیکھنے کے قابل مقبرہ ملکہ نفرتری کا ہے۔ نفرتری رغمس دوئم کی چہتی بیگم تھی۔ انتہائی حسین اور ذہین تھی۔ شاہی تقریبات میں اس کا وہی رول رہنا تھا جو آج کے دور میں خاتون اول ادا کرتی ہیں۔ فرعون رغمیس جہال بھی جا تا یہ بیگم اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ رغمیس کی اگر چہ در جنوں ہیویاں اور سوسے زیادہ بھی جا تا یہ بیگم اول نفرتری تھی۔ ملک نفرتری کا حکومتی معاملات میں بھی بڑا اثر تھا۔ جب فراعنہ نے نہیے کے خلاف جنگ کی تو یہ اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ تھی۔ ممکن ہے بہی وجہ ہو کہ ابو تمبل کے باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ استھ تھی۔ مہن ہے بہی وجہ ہو کہ ابو تمبل کے باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ نفرتری ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ نفرتری ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ نفرتری ہی ہیٹھی ہوئی ہے۔ باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ نفرتری ہی ہیٹھی ہوئی ہے۔ باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ نفرتری ہیٹھی ہوئی ہے۔ باہر فرعون رغمیس کے جو دیو ہیکل جسے ہیں اُن میں بادشاہ کے ساتھ نفرتری ہیٹھی ہوئی ہے۔ باہر فرعون رغمیس کے بی دور میں میں بادشاہ کے ساتھ نہ ہیں ہوئی ہیں۔ بیٹو نو فری بادر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیٹو نو فری بیٹھی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ بیٹو نو فرید بھی بیٹو نو فرید کی بیٹھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔

ویلی آف کوئین میں نفرتری کا مقبرہ سب سے آخر میں ہے۔ یہ آٹھ فٹ زیرز مین جا کرآگے شروع ہوتا ہے۔ اسے 1904ء میں اطالوی ماہر آثار قدیمہ نے دریافت کیا تھا۔ جب وہ اسے کھود کراندر پنچے تو عمیس دوم کی ملکہ حسن نفرتری کی لاش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اور سونا چاندی بھی غائب تھا۔ یہ کاروائی پرانے زمانے کے کفن چوروں اور لٹیروں کی ہوگی۔ اگر چہ مقبرے سونا چاندی تو نہ ملاکین اس کی دروود یوار پراشنے خوبصورت نقش ونگار ہیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے ہم خودا پی آ تکھوں سے وہ تمام منظرد کھے دہ ہیں۔ آیے مقبرے کے اندر کے چندسین دیکھیں۔

دروازے سے داخل ہوتے ہی دیوار کے دائیں اور بائیں ملکہ نفرتری کی خوبصورت تصویر جس میں اُس نے سفید لباس پہن رکھا ہے۔ کمر بند کے اوپر جورسہ نما چیز با ندھی ہوئی تھی اُس کے سرے لئک رہے ہیں۔ اور سرپر شہری تاج ہے۔ ماقے کے اوپر تاج میں ایک ناگ بھن پھیلائے کا طند دوڑ نے کو تیار ہے۔ تاج کے نیچ کا لے رنگ کا ایک دوپٹہ جس کی جالر شانوں پر لئک رہی ہے۔ قمیض کے باز و لیے نہیں بلکہ آ دھے باز و تک ہیں۔ جوفیشن کی بدولت لئک رہے ہیں۔ گلے میں بہت بڑا سونے کا ہارہے۔ کا نول میں سفید بندے ہیں۔ اور باز و میں خوبصورت بیں۔ گلے میں بہت بڑا سونے کا ہارہے۔ کا نول میں سفید بندے ہیں۔ اور باز و میں خوبصورت باز و بند ہیں۔ آ تکھیں موٹی موٹی ۔ ناک ستوال اور دہمن چہرے کے مطابق نہ بڑا نہ بچھوٹا۔ اور دنوں ہاتھوں میں شراب کے پیالے بھرے ہوئے ہیں جنہیں وہ اگلے جہاں کے دیوتا کو پیش کر رہی ہے۔ تاکہ سفر آخرت آ رام ہے گز رے۔

ایک اورسین میں ملکہ نفرتری نے وہی سفیدلباس زیب تن کیا ہوا ہے اور اگلے جہاں کے دیوتے کا ہاتھ کپڑے جارہی ہے۔ ایک اورتصویر میں وہ دوسرے دیوتا وَں کے حضور حاضر دکھائی گئی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ نفرتری مذہبی خاتون تھیں اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے تمام دیوتا وَں کو مانتی تھی۔ ایک اورتصویر میں ہی کری پہیٹھی کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ مقبرے کی ایک دیوار پر چھ گائیں اور ایک بیل دکھایا گیا ہے۔ جس کے ساتھ قد بی زبان میں کوئی کہائی کھی ہوئی ہے۔ یہ مقدس گائے اور بیل اگلے جہاں میں خور اک ڈینے کا سامان مہیا کریں گے۔ اس طرح کی ہزاروں تصویریں ملکہ نفرتری کے مقبرے کی دیواروں اور چھت پر کریں گے۔ اس طرح کی ہزاروں تصویریں ملکہ نفرتری کے مقبرے کی دیواروں اور چھت پر موجود ہیں۔ جن کے رنگ ابھی تک پھیے نہیں پڑے۔

ملکہ نفرتری انتہائی خوبصورت اور نیک دل خاتون تھیں۔ جب ملکہ کے خاوند فرعون رعمیس ٹانی نے بنی اسرائیل کے بچول کوتل کرنے کا حکم دیا تو بچھ دائیاں بچول کو چوری چھپے زندہ رہنے دیتھی۔ اس طرح زندہ نج جانے والے بچول میں حضرت موئی بھی شامل تھے۔ جنہیں مال نے فرعون کے خوف سے دریا میں بہا دیا تھا۔ تو محل کے قریب یہی ملکہ نفرتری تھی جس نے مصرت موئی کو گودلیا اور پھراسے شاہی محل میں پروان چڑ ھایا تھا۔ فرعون رعمس کا دارالحکومت تو الاقصر میں تھالیکن شاہی محل شال میں ڈیلٹا کے مقام پر تھے جہاں حضرت موئی کا یہ واقعہ پیش آیا الاقصر میں تھالیکن شاہی محل شال میں ڈیلٹا کے مقام پر تھے جہاں حضرت موئی کا یہ واقعہ پیش آیا گئے۔ اس برمزید بات چیت آگئے چل کر کریں گئے۔

ویلی آف دی کنگ کی سیاحت سے دل جراتو ایک سٹال سے ٹھنڈ امشر وب پینے گئے تو منبر حسین ہوا۔ ورنہ فرعون مجھے آرشٹ تو منبر حسین ہوا۔ ورنہ فرعون مجھے آرشٹ سمجھ کر ہرروز صبح سویرے اپنے کسی مقبرے میں اُ تار کر حکم دیتے کہ اب دن جر ہمارے مقبروں میں تصویریں بناؤ۔ اور یوں میں اپنی زندگی ان مقبروں میں پھول ہوٹے بناتے بناتے ضائع کر دیتا۔

مشروب پینے کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر دیر البحری کے بڑے صنم کدہ کود کیھنے کیلئے روانہ ہوئے۔ رائے میں دارالمدینہ نامی گاؤں دیکھا جو کاریگروں کی بستی کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہ گاؤں وادی الملوک اور دیر البحری کے درمیان میں ایک موڑ پر آباد ہے۔ اس وقت بھی یہاں ایک چھوٹی سی بہتی موجود ہے۔ فراعنہ کے زمانے میں یہاں کاریگر اور ہزمندلوگ

رہتے تھے جو وادی الملوک اور ویلی آف دی کوئین میں شاہی مقبرے تیار کرتے تھے۔ لیکن چھٹی والے دن میال الملوک اور ویلی آف دی کوئین میں شاہی مقبرے تیار کرتے تھے۔ جواس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ان مقبروں میں لوگوں کی روز مرہ کی طرز زندگی کی تصویر کشی گئی ہے۔

## دمرا كبحري

ویلی آف کنگ اورکوئین کے اس علاقہ میں دیر البحری کو بڑی انہمیت ہے۔ بلکہ بچے ہیہ ہے کہ الاقصر میں جس عبادت گاہ کوسب سے زیادہ دیکھنے کیلئے سیاح جاتے ہیں وہ دیر البحری ہے۔ سرخی مائل بھوری مٹی کی بہاڑیوں کے دامن میں ایک لمبی چوڑی ٹیرس نما عمارت کا فوٹو اکثر کتابوں ، رسائل اور ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے۔ یہی دیر البحری ہے۔ یہ دریائے نیل سے ساڑھے تین میل دور ہے۔ اسے تو تن موس اول کی بیٹی ملکہ Hatshepsut نے میر کروایا تھا۔ فراعنہ کی تاریخ میں یہ واحد خاتون تھی جس نے خود مختار حیثیت سے مصر پر حکمرانی کی۔ اس کے فراعنہ کی تاریخ میں مدور کے جاتے جی تو تھو زمانے میں مصر کی تجارتی منڈی شال میں صو مالیہ تک پہنچ گئی تھی۔ پھر اس کے سو تیلے جیٹے تو تھو مس سوئم نے اسے شکست دیکرا قتد ارپر قبضہ کر لیا تھا۔

جب فراعنہ دورختم ہوااور عیسائیت نے مصر میں قدم جمانے شروع کیے تب اس مندر کی جگہ عیسائیوں نے قبضہ کرلیا اور اس کا نام دیرا لبحری رکھا۔اور اسے عیسائیت کا شالی علاقوں کا مرکز قرار دیا۔ دیرالبحری کا مطلب بھی ''شالی چرچ کا مرکز'' ہے۔

جب ہم دیرالبحری پہنچ تب دن کے بارہ بجے تھے۔دھوپ اپ جوبن پر تھی۔ یورپی سیاح سائے کی تلاش میں إدھراُدھر دکھیں ہے تھے۔لین دور دور تک کوئی سایہ ہیں تھا۔سائے پہاڑی کے دامن میں یہ مندر تھا۔اور با کیں طرف کھے میدان دور دور ہر ہے جھرے کھیت نظر آرہے تھے جو پھیلتے پھلتے پشت کی طرف دریائے نیل تک چلے جاتے ہیں۔ منبر حسین نے ہمار نے فوٹو بنائے پھر پچھ قدرتی مناظر کے سین اپنی پہند کے مطابق کھنچ۔اور یوں ہم آ ہت ہمار نے فوٹو بنائے پھر پچھ قدرتی مناظر کے سین اپنی پہند کے مطابق کھنچ۔اور یوں ہم آ ہت آ ہت یعقوب آزاد کی قیادت میں دیر البحری کی طرف بیدل چلتے ہوئے پہلی منزل پر پہنچ ۔ بڑے بڑے ستونوں پر قائم یہ عمارت کسی زمانے میں عالیشان تھی۔اس کے اردگر دفضاء میں خوشبو پھیلانے والے درخت تھے۔ ہم کافی عرصہ اس دیر میں گھو متے پھرتے ماضی کی یا دوں میں خوشبو پھیلانے والے درخت تھے۔ ہم کافی عرصہ اس دیر میں گھو متے پھرتے ماضی کی یا دوں

کوتازہ کرتے رہے۔ شاہی میت کومقبرے میں پہنچانے سے بل اُن کی آخری رسومات یہاں ادا کی جاتی تھیں۔

فراعنہ دور کے ذہبی لوگ اس دیر البحری میں رہتے تھے۔جنہیں فراعنہ کی میتوں کو محفوظ رکھنے کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ غالبًا بہی سبب تھا کہ جب چوروں لئیروں نے شاہی مقبر کے لوٹے شروع کیے تو ان پا در یوں نے شاہی مقبروں سے تقریباً چالیس شاہی میتیں نکال کراس دیر کے ساتھ ایک گہری غار کھود کراً س میں چھپا دی تھیں۔ جو گذشتہ صدی میں دوسرے آٹارقد یمہ کے ساتھ ساتھ دریا فت ہوئے۔ ان شاہی میتوں میں سبتی اول ، اُس کے بیٹے عمیس ٹانی جیسے بادشاہوں کی میتیں تھیں۔ ان میتوں کو جب الاقصر سے قاہرہ دریا ئے نیل کے ذریعے لایا جانے لگا تو لوگ دور دور تک دریا نے نیل کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوگئے۔خواتین بال کھولے ماتی لباس میں تھیں۔ چونکہ قدیم مصر میں میت کورخصت کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ جو دور فراعنہ سے آئ کی چلا آ رہا ہے۔ ماتی لباس میں خواتین اور مرود دریائے نیل کے ساتھ ساتھ کافی عرصہ اُس شتی کے ساتھ ساتھ کافی عرصہ اُس شتی کے ساتھ ساتھ کافی عرصہ اُس شتی کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے جس میں شاہی میتیں قاہرہ جارہی تھیں۔ یوں اہل الاقصر نے فراعنہ کو آخری بارا یخ آبائی علاقہ سے بڑے اعراز کے ساتھ رخصت کیا تھا۔

بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس دیر البحری کے آثار بھی نظروں سے اوجل ہو گئے تھے۔ 1891ء میں آثار قدیمہ نے اس کے آثار دیکھے تو کھدائی شروع کی تو دیر البحری کے کھٹے رات ملے ۔ جنہیں ماہرین نے بڑی محنت سے اصل حالت میں بحال کیا ہے۔

افریقہ کی گرمی نے جب ہمیں آن دبوچا تو ہم دیرا بھری سے نیچا تر کراپی کارتک آئے۔کار پارک کے ساتھ سٹال لگائے مصری لوگ سیاحوں کواشیاء فروخت کررہے تھے۔ میں نے بیگم اور بچوں کیلئے تھا کف خرید ہے لیکن آ دھا گھنٹہ کی بحث تکرار کے بعد چونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔خریداری کے بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آئے تو راستے میں ہرے بھرے کھیتوں میں سے گاڑی فراٹے بھرتی جلد ہی دریائے نیل کے کنارے آن رکی۔ دریا کنارے ٹیکسی نے ہمیں اُتاراور ہم کشتی نماسٹیم میں بیٹھ کر دریائے نیل کے دوسرے کنارے الاقصر کے ٹیمیل کے پاس آ کرائزے۔

دو پېر کاوفت تھا بھوک بھی چمک رہی تھی۔ چنانچے قریب ہی میکڈونلڈ ریسٹورنٹ میں

بیٹے کرامریکی کھانا کھایا۔ ایر کنڈیشن کی وجہ سے اندر شنڈک تھی۔ شکم سیری کے بعد ہم دوبارہ دریائے نیل کے کنارے گئے تاکہ دریا کی سیر کی جائے۔ وہاں ہمیں کشی بانوں نے گھیرلیا۔ آزاد صاحب مصر کی سیاحت کے دوران ونڈرفل Wonderful کا تکیہ کلام استعال کرتے رہے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک نوجوان نے یعقوب آزاد سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کی غرض سے ان کا نام پوچھا۔ مصر میں ایساا کثر ہوتا ہے۔ اس سوال پر آزاد صاحب نے کہا'' ونڈرفل'' ہے۔ اس سوال پر ہم ہنس نے کہا'' ونڈرفل'' ہے۔ اس سوال پر ہم ہنس پڑے تو لڑکا سمجھ گیا۔ تب وہ جھٹ بولا اگر آپ مسٹر ونڈرفل ہیں تو میں مسٹر پرفیک ماضری جوابی پڑے تو لڑکا سمجھ گیا۔ تب وہ جھٹ بولا اگر آپ مسٹر ونڈرفل ہیں تو میں مسٹر پرفیک ماضری جوابی پڑاسے داددی۔

دریائے نیل اور باغات

کشتی بانوں کے جھرمٹ سے آخر ہمارا ایک کشتی بان سے تمیں مصری پونڈ میں سودا ہوا۔ کہ دہ ہمیں دریائے نیل میں شال کی طرف لے جا کرایک گاؤں میں اُتارے گا جہاں کے باغات اور گاؤں میں گئے۔ہم نے بعد باغات اور گاؤں میں گئے۔ہم نے بعد دو بہر کاوفت اس گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔

کشتی کاجوں ہی سفر شروع ہواتو فرحت بخش ہوانے ہمیں تازگی بخشی۔ کشتی کافی بڑی بھی چنا نچہ ہم اُن پرنوابوں کی طرح لیٹ گئے۔ ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ کشی دریائے نیل میں کھڑی '' کروزشپ' کے پاس سے گزرنے گئی۔ ہم نے دیکھایہ کروز کئی منزلہ ہیں جو مسافروں کو لیکراسوان جانے کی تیاری میں تھے۔ جہاز کے اندر مسافروں کے رہنے سونے اور کھانے پینے کہاں کمرے تھے وہاں جیت کے او پرسو ممنگ پول تھا۔ جس میں پور پی دوشیزا کیں لباس فطرت میں غسل آفابی فرمار ہیں تھیں۔ ہمارے ساتھی جوسفری تھکن سے سونے والے تھے نے جی چیٹ چیڑی کو اصل حالت میں دکھر کر آئکھیں کھول لیں۔ اور پول محسوس ہونے لگا کہ ہم مصری جی خی چیڑی کو طانیہ کے ساحل سمندر برائٹن میں بینج گئے ہیں۔ برائٹن کا ساحل سمندر فطرتی لباس میں گھومتے گورے اور گوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں آج صبح کی سیاحت کے نوٹ لکھنے لگا تو منیر حسین نے مجھے متوجہ کیا بادشا ہونوٹ بعد میں بھی لکھے جاستے ہیں۔ پہلے آئکھیں ٹھنڈی کو منیر حسین نے منیر کا دل رکھنے کی خاطر ڈائری کو کر لوتا کہ دات کی نیند سے چھڑکا را حاصل کیا جاسکے۔ میں نے منیر کا دل رکھنے کی خاطر ڈائری کو کر کوتا کہ دات کی نیند سے چھڑکا را حاصل کیا جاسکے۔ میں نے منیر کا دل رکھنے کی خاطر ڈائری کو

ایک طرف رکھااور ہمہ یاراں دوزخ کے مقولے پڑمل کرنے لگے۔

اب ہماری کشتی جنوب کی طرف جدھرسے دریائے نیل بہہ کرآ رہاتھا اُدھر جارہی تھی۔ جب الاقصر قصبے کی سرحدختم ہوئی تو کشتی ایک طرف جا کررک گئی۔

ہم کشتی ہے اُتر ہے تھوڑی چڑھا کی چڑھ کراو پر گئے تو ایک باغ کے داخلی درواز ہے پر ایک مصری بونڈ باغ میں داخل ہونے کا کراپہ لیا اور ساتھ خوشنجری دی کہ اس داخلہ فیس میں جی بھر کر فروٹ کھا سکتے ہیں۔ باغ میں داخل ہونے سے جو نے ہے جن ہونے ہے جن کہ اس داخلہ فیس میں جی بھر کر فروٹ کھا سکتے ہیں۔ باغ میں داخل ہونے ہے جن کہ م نے قریبی گاؤں کی تصویریں اُتاریں۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان دیکھے جن کی مدد کیلئے اُن کے بیوی ہے بھی کھیتوں میں کام کررہے تھے۔ ایک عورت ہریالی کاٹ کر کھوتی پر لا در ہی تھی۔ نیک کاٹ رہے تھے۔ گندم کے کھیت کٹائی کیلئے تیار تھے۔ شالا کے ہرے جرے کھیت نظر آرہے تھے جو مال مولیثی کے کھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہرے بھرے میدان میں جمیدیں چر ہیں تھیں۔ یہ گاؤں دیکھا تو جھے وطن عزیز یاد آیا۔ طرف ہرے بھرے میدان میں جو میں جو میں جو میا افریقہ کی یا پھر یورپ کی اُن میں بہت ک میں سوچنے لگا گاؤں کی زندگی جا ہے وہ برصغیر کی ہو یا افریقہ کی یا پھر یورپ کی اُن میں بہت ک

ہم کافی عرصہ مصری تہذیب وتدن کو قریب سے دیکھتے رہے۔ ممکن ہے بہت سے مصریوں کو بیٹے رہے۔ ممکن ہے بہت سے مصریوں کو بیٹم ہی نہ ہو کہ دنیا بھر سے سیاح اس شہر میں کیوں آتے ہیں۔ انہیں تو صرف اپنا پیٹ پالنے سے غرض ہے۔

دیہہ زندگی کے نظارے لینے کے بعد ہم باغ میں داخل ہوئے تو جی خوش ہوگیا۔
تھوڑا آگے بڑھے تو سات آٹھ ہال کی ایک بچی نے غالبًا مالٹے کے درخت کے پتے تو ڑکر
ہمیں پیش کیے۔ جس کے جواب میں ہمارے شخ صاحب یعنی یعقوب آزاد نے دل کھول کر
بخشیش دی۔ یوں سیر کرتے ہوئے ہم باغ کے مرکزی جھے میں پنچے جہاں ایک کرے پرشتمل
ایک بچی کو گھری تھی۔ ساتھ ایک دکان اور پھر مسجد۔ کھلی جگہ چند بنچ اور کرسیاں رکھی ہو ئیں تھیں۔
جوں ہی ہم وہاں گئے تو ایک صاحب نے کیلے کی ٹرے بھر کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ کیلے
انتہائی لذیز تھے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھائے۔ بکاری نے تو اپنے لئے دوبارہ منگوائے۔
فروٹ کھانے کے بعد پیاس نے ستایا تو دکان سے ڈرنگ کیکر پیٹے شروع کیے۔ لیکن جب پیسے
فروٹ کھانے کے بعد پیاس نے ستایا تو دکان سے ڈرنگ کیکر پیٹے شروع کیے۔ لیکن جب پیسے

دیے لگے تو اُن صاحب نے ہمارے ساتھ وہی حشر کیا جومصر میں اکثر سیاحوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی کئی گنازیادہ ہیسے وصول کیے۔

باغ کی سیاحت کے بعد ہم اُسی شق پر دوبارہ بیٹے اور دریائے نیل کے ذریعے واپس ہہاں سے چلے سے وہاں آن پہنچ ۔ شق سے اُرّ کرہم ایک تا نگہ میں بیٹھ کرشہر کی سیر کو نکلے لیکن کیاد کھتے تا نگہ ایک دوگلیوں میں گھو منے کے بعد واپس آ گیا۔ چونکہ بیشہری چھوٹا سا ہے۔ اور کوئی دو ایک آ گیا۔ چونکہ بیشہری چھوٹا سا ہے۔ اور کوئی دو ایک گلی میں ایک ریڑھی بان کو نلے پر کباب تیار کررہا تھا۔ ہم اُسی کے پاس بیٹھ گئے ۔ اور کوئی دو کلو کہا بیا کاری کیلئے اور ایک کلوہم تینوں نے بانٹ کر کھائے کھانے کے بعد ہم نے کو کا کولا پیا جبکہ بکاری کیلئے اور ایک کلوہم تینوں نے بھے کہا: بادشاہو! بکاری کل بیار جمر پانی پی رہا تھا تب منیر حسین نے بچھے کہا: بادشاہو! بکاری کل بیار ہوجائے گا۔ بیس تھوٹ اعرصہ پہلے جب ہم دریائے نیل میں سیر موجائے گا۔ میں نے دو گیکن پانی دریا نیل کا بیا اور اب دوبارہ وہی پانی پی رہا ہیا بکاری کے موات عال اس کے مختلف ہے۔ اس خیال میں بید دنیا میں سب سے شفاف پانی ہے۔ جب کہ صورت حال اس کے مختلف ہے۔ اس خیال میں بید دنیا میں سب سے شفاف پانی ہے۔ جب کہ صورت حال اس کے مختلف ہے۔ اس خیال میں بید دنیا میں سب سے شفاف پانی ہے۔ جب کہ صورت حال اس کے مختلف ہے۔ اس دوس سے دنیا میں سب سے شفاف پانی جہ سب کہ صورت عال اس کے مختلف ہے۔ اس دوس سے دنیا میں سب سے شفاف پانی دریا تھا۔ جب کہ صورت حال اس کے مختلف ہے۔ اس دوس سے دن بکاری ہم سے زیادہ تو تازہ ہ تھا۔

دن جرالا قصر میں گھو منے پھرنے کے بعد شام سات بج ہم قاہرہ جانے والی گاڑی میں سوارہوئے۔ مصر کی تمام آبادی دریائے نیل کے اردگر دہے۔ اگر دریا کی حدود سے چند میل دور چلے جائیں تو آپ صحرایس بہتی جاتے ہیں۔ الاقصر سے قاہرہ تک کا تمام سفر دریائے نیل کے ساتھ ساتھ طے ہوتا ہے۔ راستے میں کئی سٹیشنوں پر گاڑی رکتی ہے لیکن چند کھوں کیلئے۔ مسافر اُتارے بٹھائے جاتے ہیں۔ اور گاڑی پھراپنی منزل کی طرف روانہ ہوجاتی ہے۔

ہم بھی مختلف سیشنوں پررکتے باہر دیکھتے صبح کے جار بجے قاہرہ پہنچے۔ جہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی قیام گاہ کا رخ کیا۔ ٹیکسی ڈرائیورایک بوڑ ھامھری تھالیکن اُس کی گاڑی اُس سے بھی بوڑھی تھی۔ بالکل اہرام مصر کی طرح عمر رسیدہ تھی بیچاری۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بغیر سائلنسر کے چل رہی ہے۔ گاڑی اسقد رشور مچارہی تھی کہ اندر بیٹھنا مشکل تھا۔ کانوں کے پردے بھٹے جارہے تھے۔ گاڑی سے خارج ہونے والا کالا سیاہ دھواں سیدھا پھیچے وں میں اُتر

ر ہاتھا۔ ہم بکاری کوکوس رہے تھے۔ جس نے اسٹیکسی والے سے بات طے کی تھی۔ ڈرائیور کی پوری کوشش کے باوجود بھی حدر فارتمیں میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہ بڑھ تکی۔ اس گاڑی نے ہمیں پطرس بخاری کے ایک مضمون' مرزاکی بائیسکل''کی یادیں تازہ کروائیں۔ بیس میل کاسفر جب ایک گھنٹہ میں طے ہوا تو خدا کاشکر اواکیا۔ یعقوب آزاد نے کرایہ کے ساتھ ساتھ بابا کواچھا بھلا شب بھی دیا۔ یہ بیٹ دونوں (بابا اور گاڑی) کی ضعیف عمری پرترس کھا کردیا گیا تھا۔ گھر پہنچے تو کمی تان کرسو گئے۔ جب آ نکھ کھی تو دن کے گیارہ نے جی تھے۔



# قلوبطره كاشهر

حجررشید سکندر بیرکی سیر ہمار ہے گلوکار

# قلوبطره كاشهر

حینہ عالم قلوبطرہ کا آبائی شہراسکندریے تھا۔ یہ شہرسکندراعظم نے آباد کیا تھا۔ سکندر اقوام عالم کوفتح کرتا ہوا جب 331ق میں مصر پہنچا تو بحرہ روم کے کنارے ایک نیاشہر بسایا۔ جو سکندر کے نام کی مناسبت سے سکندریہ کہلانے لگا۔ سکندر اعظم کی فتو حات اور قلوبطرہ کے حسن نے مل کراس شہر کو جوشہرت دی اُس کے باعث دنیا کے سیاح اس شہر کی طرف تھنچے آتے ہیں۔ حسن پرست لوگ اُس دیس کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے تڑ ہے ہیں جہاں حسینہ عالم قلوبطرہ نے زندگی کے حسین کمات گزارے تھے۔

قلوپطرہ کے آباؤاجدادسکندر کے ساتھ مصر آئے تھے۔ اِن کا آبائی وطن میسوڈونیا Ptolemy کھا۔ سکندر نے مصر فتح کر کے حکومت اپنے ایک جرنیل (پٹولمی Macedonian کھا۔ سکندر نے مصر فتح کر کے حکومت اپنے ایک جرنیل (پٹولمی ای بطلیموس کے سپر دکی اور خود برصغیر کی طرف چلا گیا۔ قلوپطرہ اسی بطلیموس کے خاندان کی ایک انہول کلی تھی جس کے حسن کی مہک دنیا میں پچھاس طرح پھیلی کہ یہ حسینہ عالم دنیا کے لاکھوں اسی انہول کو گئی تھی جس کے حسن کی مہک دنیا میں گھاس طرح پھیلی کہ یہ حسینہ عالم دنیا کے لاکھوں حسن پرست کے سپنوں کی ملکہ بنی۔ اور بحرہ روم کا انہول موتی کا خطاب پایا۔ بطلیموس خاندان نے مصر پر 323 ق م سے 31 ق م تک حکومت کی۔

51 ق میں قلوبطرہ کا باپ فوت ہوا تو حکومت قلوبطرہ اور اس کے بھائی کے جھے آئی۔ حکومت کے ساتھ ساتھ قلوبطرہ کے حسن کی شمع روشن ہوتے ہی اردگر دیروانے جمع ہونے گے۔ جو سن اور عشق کی گری میں جلتے اور مرتے رہے۔ قلوپطرہ کالاز وال سن محدود رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ اُس کی بے چین روح اُسے شاہی گل میں سکون اور خوشیاں نہ دے کی۔ اقتدار میں نہیں تھا۔ اُس کا خاوند بھی تھا۔ جس نے فراعنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی بہن قلوپطرہ سے شادی کی تھی۔ یہ بات قلوپطرہ کو پسند نہیں تھی۔ جس کی بناء پران میں تھینچا ور ہتا تھا۔ قلوپطرہ کوخوف تھا کہ اس ناچاتی کی وجہ ہے اُس کا بھائی اُسے قبل نہ کردے قبل کے خوف سے قلوپطرہ شاہی گل سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس دوران رومن حکر انوں نے جیولس سیزز کی قلوپطرہ شاہی کل سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس دوران رومن حکر انوں نے جیولس سیزز کی زریعیا دیا ہے ماں کے چیٹ سے نکالا تھا۔ آپیشن کیلئے ڈاکٹر زنے قینچی یعنی Scissors سیزر کا استعال کیا تھا جو بعد میں اس کے نام کا حصہ بن گیا۔) جنگ میں قلوپطرہ کا بھائی قبل ہوا۔ تو جولین سیزز نے 47 ق میں قلوپطرہ کو تخت پر بیٹھایا۔ اور اس کے حسن سے خود مستفید ہونے لگا۔ اس کھیل میں قلوپطرہ کو سیزز کے ایک جیٹے کی ماں بنتا پڑا۔ اپنے دور حکومت میں سیزرا یک بار گا۔ اس کھیل میں قلوپطرہ کو سیزز کے ایک جیٹے کی ماں بنتا پڑا۔ اپنے دور حکومت میں سیزرا یک بار قلوپطرہ کوروم بھی لے گیا تھا تا کہ اس کے حسن کی جھلک اہلی روم کو بھی دکھا سے۔

41 ق میں ایک اور رومن جزل انھونی نے مصر پرجملہ کر کے سیزر کوئل کر دیا۔ انھونی ہے قلو پطرہ کے حسن کے تیر کا شکار ہوا۔ اور اسے مصر کی ملکہ تسلیم کرلیا۔ دونوں نے شادی کر لی بھی قلو پطرہ کے حسن کے تیر کا شکار ہوا۔ اور اسے مصر کی ملکہ تسلیم کرلیا۔ دونوں نے شادی کر لی بھی ۔ جسے انھونی نے تھی۔ انھونی نے مسلم ہوں روم نے بہن کا انتقام لینے کیلئے 31 ق میں مصر پرجملہ کیا۔ اس جنگ میں انھونی قتل ہوئے پرقلو پطرہ نے بھی اپنے آپ کوسانپ سے ڈسوا جنگ میں انھونی قتل ہوئے پرقلو پطرہ نے بھی اپنے آپ کوسانپ سے ڈسوا کر جان دے دی۔ اس پس منظر میں انگریزی کے شہرہ آفاق کھاڑی شکسپیئر نے انھونی اور قلو پطرہ نامی ڈرامہ لکھ کران دونوں کے پیار کولاز وال کر دیا۔

یوں پیار و محبت کی اس دیوی کے پیار کی ایک لاز وال داستان نے جنم لیا۔ جب ہم مصر گئے تو ہمار ہے بھی نضے منے دل نے مجبور کیا کہ اگر چہ ہم قلوبطرہ کا دیدار تو نہ کر سکے لیکن کیا ہے کہ ہم اُس شہراُن مقامات اور بحرہ روم کے نیا سمندرکود کھے لیں جے قلوبطرہ ہرروز دیکھتی تھی۔ پچھاس قسم کی با تیں سوچتے ہوئے ہم کیم مارچ پروز بدھ مسح آٹھ بجے قاہرہ سے اسکندر سے روانہ ہوئے۔ گاڑی ھام چلار ہاتھا۔ جس نے شہر کی رنگ روڈ پرگاڑی چلاتے ہوئے آخرا یک

چھوٹی سڑک سے اس طرف موڑلی جدھر گیز و کے اہرام ہیں۔ اہرام کے پاس سے گزر کرہم نے اسکندریہ جانے والی شاہرہ کا رخ کیا۔ جوں ہی قاہرہ کی حدود سے باہر نکلے تو لق دق صحرانے مارا استقبال کیا۔ صحرا میں سفر کرنے کا بیمیرا پہلا تجربہ تھا۔ حدنظر تک ریت اور صحرا نظروں کو دھوکا دے رہا تھا۔ جب ہم موٹر دے پر پہنچ تو سفر کرنے کے دو مصری پونڈ ادا کیے۔

موٹر وئے پر حدر فارا کی سوکلومیٹر فی گھنٹے تھی۔ قاہرہ شہر موٹر وے کی جانب تیزی
سے بھیل رہا ہے۔ایک فوجی جھاونی بھی اس علاقہ میں زیرتعمیر ہے۔راستے میں ایک خوبصورت
زیرتغمیر شہرد یکھا جو'' سادات سٹی'' کہلاتا ہے۔ سفر کے دوران وقفہ وقفہ پرنخلستان بھی نظرا آئے
رہے۔ جہاں چندگھروں کے علاوہ ریت پرمٹی ڈال کر زمین تیار کی گئی تھی۔جس پر کھیتی باڑی کے
ساتھ ساتھ باغات بھی دکھے۔ بھی بھار کوئی مکان بھی نظرا آجاتا تو اس بات کا احساس ہوتا کہ
یہاں آبادی بھی ہے۔گھروں کے اوپر ہم نے گول سفیدرنگ کے بڑے بڑے بڑے مینارے دکھے۔
معام نے بتایا کہ یہ بوتر وں اور دوسرے پرندوں کے رہنے کیلئے بنائے جاتے ہیں۔ پرندے صحرا

ہمارا پانچ رکنی قافلہ صحرا کے پیچوں نیج ایک خوبصورت موٹر و بے پرسفر کرتے ہوئے سکندر یہ کی طرف رواں تھا۔ موٹر و ئے انتہا کی خوبصورت تھا۔ جس کے دونوں طرف روشنی کیلئے لائٹس تھیں۔ جس میں کسی نہ کسی کمپنی کا اشتہا رنظر آتا تھا۔ یہ بات مجھے پہند آئی۔اس طرح ایک تیرے دوشکار۔ روشنی کی روشنی اور مشہوری کی مشہوری۔ میں نے کسی اور ملک میں ایسانہیں دیکھا۔

سفر کے دوران موٹر و ہے کی ایک سروس سٹیشن پراُٹر ہے تو دیکھا اس کا انظام بہت اچھا تھا۔ جوان لڑکے اورلڑ کیاں بیٹھے گپ شپ لگار ہے تھے۔ سب خوش باش نظر آئے۔ایک طرف شیشہ لینی حقہ پینے والے جمع تھے۔ دوسری طرف ایک بڑے ٹیلی ویژن پرلوگ فٹ بال ورلڈ کپ کا تماشہ دیکھ رہے تھے۔ جب اُن کی پہندیدہ ٹیم کوئی گول کرتی تو لوگ تالیاں بجاتے اور نعر سے معلوم ہوتا تھا کہ بیلوگ فٹ بال کو پہند کرتے ہیں۔ اور نعر سے کر دیتے۔ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بیلوگ فٹ بال کو پہند کرتے ہیں۔ جوں جوں جوں ہم اسکندریہ کے قریب پہنچتے گئے صحرا کا غلبہ کم ہوتا گیا اور سر سنر کھیتوں کا سلمہ شروع ہوگیا۔ ہمارے دائیں طرف مصر کا سب سے زر خیز خطہ ڈیلیٹا تھا اور بائیں طرف

مغربی صحراجو لیبیا تک پھیلا ہوا ہے۔ کھیت میں مکئ کی فصل کے ساتھ ساتھ بعض جگہ شٹالا نما ہریالی دیکھی جوغالبًا مال مولیثی کیلئے ہوئی جاتی ہوگئے۔

دریائے نیل جب ڈیلٹا کے علاقہ میں پہنچتا ہے تو مختلف شاخوں میں تقسیم ہوکر بحرہ روم میں جا میں جا ہوگا ہوئی نہروں کے پانی سے روم میں جاملتا ہے۔ اس علاقہ میں نیل کی شاخیں اور پھراُن سے نکالی ہوئی نہروں کے پانی سے کاشت کارا پی زمینوں کوسیراب کرتے ہیں۔علاقہ میں اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے جو پورے مصر کی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔

ہم دو پہر کے دفت اسکندر یہ پہنچ۔ مصر کا یہ ساحلی شہر قاہرہ سے 220 کلومیٹر دور ہے۔ قاہرہ کے بعد یہ مصر کا دوسرابڑا شہر ہے۔ شہر کی آبادی تقریباً میں منعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جس میں تقریباً ساٹھ ہزار یونانی آباد ہیں۔ شہر کاٹن اور چھلی کی صنعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ شہر کے جانب مغرب میریت Maryut کی جھیل ہے۔ یوں یہ شہر جنوب کی بجائے ثال کی طرف تیزی سے بڑھر رہا ہے۔ قاہرہ کی جانب سے شہر میں داخل ہوتے وقت دور سے شہر تو نظر آجا تا ہے۔ لیکن حجیل میریت اور آبا پائی کیلئے کھودی گئی نہروں کی وجہ سے آپ شہر میں سیدھا داخل ہونے کی بجائے تھوڑ اسفر جھیل کے ساتھ ساتھ طے کرتے ہوئے جب حجیل کے مشرقی کنارے پہنچتے ہیں تو وہاں سے بائیں مڑکر شہر میں داخل ہوتے ہیں۔

سکندر ہے گی سیاحت ایک دن میں کی جاسکتی ہے۔لیکن اگر کوئی رات بھر رہنا چاہت تو پھرسونے پہسہا گا۔ ساحل سمندر کے شیدائی سیاح کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے گاڑی میں ساحل کے ساتھ ساتھ سنر کر کے شہر کا ایک طاہرانہ جائزہ لیا جائے پھر گاڑی روک کر پیدل چل کر شہر کو دیکھیں گئے۔ھام نے سمندر کے ایک کنارے سے گاڑی چلانی شروع کی تو وہ تمیں کلومیٹر تک چلتا رہا۔شہر تمیں میل تک ساحل سمندر کے کنارے آباد چلانی شروع کی تو وہ تمیں کلومیٹر تک چلتا رہا۔شہر تمیں میل تک ساحل سمندر انہائی صاف سخرا تھا۔ٹریفک کا نظام بھی بہت اچھا معلوم ہوا۔ ساحل کے کنارے دوطرفہ ٹریفک کیلئے خوبصورت سرئک ہے۔ ہر طرف کی سرئک تمین لین پر مشمتل ہے۔ سرئرک کے ایک طرف سمندراور دوسری طرف شانچگ کیلئے مختلف دکا نمیں ہیں۔سیاح دکا نول کے سامنے چلتے اندر جھا تک کر چیزیں دیکھتے اور جب جی بھر جا تا تو دوسری طرف سمندرکا نظارہ

كريسة بير-

## ج رشيد

ہم اسکندر بیے کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے رشید نامی ایک چھوٹے سے ساحلی قصبہ تک جا پہنچے۔اس قصبہ میں اتفاقیہ پہنچے۔ بالکل اُسی طرح کا اتفاق ہوا جس طرح 1799ء میں ہوا تھا۔ فرانسیبی فوج یہاں قلعہ کی مرمت کررہی تھی۔ دوران مرمت لیفٹینٹ ہیری بوچرڈ کو قلعہ کے ہاتھ ہاؤس کے ملبے سے ایک پھر ملا۔ بوچرڈ نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا ہے کہ بیمام پھرنہیں۔اُس کا بیقیاساُ س وقت حقیقت میں بدلا جب ماہرین نے اُس پچرکوفراعنه کی تحریروں کو پڑھنے کی تنجی قرار دیا۔ بیایک حادثاتی دریافت تھی۔ ججررشید کی نقول تیار کرکے دنیا کے ماہرین لسانیات کو بھیجی گئیں۔اس پھرن کے ذریعے اہل علم نے فراعنہ کے مقبروں اور اہرام کے اندر کی کہانیوں کوآشکارا کیا۔فراعنہ کے مقبروں ،مندروں اور اہرام کے اندرنقش ونگاری میں جو پھول ہوئے ، پرند چرند، کسان ، مال مولیثی نظر آ رہے تھے۔ اُس پھر کی بدولت اُن تصویروں میں جان پڑگئی۔ پھول مہکنے لگے، یرند ہےاڑ کراپنی کہانیاں سنانے لگے۔ کسان یا نج ہزار سال پہلے کی باتیں دلنشین انداز میں پیش کرنے لگے۔ یوں فراعنہ کے دور میں ایک نئی ہل چل پیدا ہوئی۔ بیسب اس پھر کا کمال تھا۔وہ اس طرح کہ اُس ایک پھر پر تین زبانوں میں تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔سب سے پہلے فراعنہ کے زمانے کی تحریریں جو ہیروغلافی Hieroglyphics کہلاتی ہیں۔ دوسری قدیم مصری زبان قبطی اور تیسری یونانی زبان میں تھی۔ یونانی زبان پڑھنا آسان تھا۔ چنانچہ ماہرین نے جب اسے پڑھا تو آخری سطرنے تمام راز افشال کر دیئے۔ کہ یہ ایک ہی پیغام تین مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ یونانی علماء نے پھر پر کھی ہوئی تحریر پڑھی تو معلوم ہوا کہ بیتحریر ایک اعلان تھا۔ جومصر کے یونانی با دشاہ پڑلمی (بطلیموس) پنجم کی تاج پوشی کے موقع پر دارالخلافہ مفیس میں ایک یا دگار کے طور پر جاری ہوا تھا۔ یوں علماء نے تینوں زبانوں کا تقابلی مطالعہ شروع کر دیا۔

کئی سالوں کے مطالعہ کے بعد 1819ء میں ایک برطانوی ماہر لسانیات تھامس ینگ نے ایک بڑا راز افشال کیا کہ مصری قبطی تحریریں فراعنہ کی قدیمی تحریریں ہیروگرافی کی ہی ایک

شکل ہیں۔

الله تعالی کچھ لوگوں کو کسی خاص مقصد کیلئے بیدا کرتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ا یک فرانسیسی جین جرانسکوشمپولین کواسی مقصد کیلئے دنیا میں بھیجا کہوہ پرانے زمانے کی تحریریں یڑھ کر گذشتہ زمانے کے رازلوگوں پر کھولے۔شم پولین بچپن سے ہی قدیم مصری تحریریں پڑھنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ حجر رشید ملاتو اُس کی ایک نقل اسے بھی بھیجی گئی جو بہت عرصہ اس کے زیر مطالعہ رہی ۔ آخر میں وہ بہ جان پائے کہ یہ پھول ہوئے نہیں بلکہ حروف ہیں۔ یوں اس نے فراعنہ کی تحریروں کے خفیہ کوڈ افشال کیے۔1822ء میں اس نے اپنا نظریہ ایک خط کے ذریعہ فرانس کی تعلیمی اکیڈیمی کو بھیجا جین نے اس بات کوشلیم کیا کہ ہیروغلا فی دوکام انجام دیتی ہے۔ ایک آ واز کی پہچان اور دوسرا اُس کا مطلب شمیولین یونانی Coptic زبان کے ماہر تھے۔ اُس نے جب کوڈ افشاں کیے تو معلوم ہوا گیزہ کے اہرام بنوانے والے فرعون کا نام خوفو khufu تھا جبکہ یونانی میں اُسے Kheops کااوپس کہتے ہیں۔فراعنہ کی زبان کے کوڈعوام کے ہاتھ آتے ہی ایکے مقبروں میں لکھی جانے والی تمام کہانیاں سامنے آگئیں۔اور وہ تحریریں بھی معلوم ہوئیں جو مقبروں میں اس مقصد کیلئے لکھی جاتی تھیں تا کہ بادشاہ سلامت آخرت کے سفر میں جادو ٹونے کے علم سے دوسری آفات سے محفوظ رہیں۔اب توبیالم ہے کہ آپ کی خواہش برقاہرہ اورالاقصر کے صراف آپ کا نام فراعنہ کے ہیروگرافی میں لکھ کرسونے کا تعویز آپ کے حوالے

جحررشید کی اہمیت کا اس بات سے پنہ چلتا ہے کہ جب برطانوی فوج کو اس کاعلم ہوا تو انہوں نے ایک خونریز لڑائی کے بعد فرانسیسی فوج سے وہ پنچر چھین لیا۔ بیپ پخر آج کل برٹش بیوزیم لندن میں ہے۔

حجررشید کے علاوہ اس قصبے کی ایک اورخو بی یہ ہے کہ دریا نیل کا ایک حصہ ہزاروں بیل کا سفر طے کرتا ہوااس مقام پرآ کر بحروروم میں گرتا ہے۔

سكندر بيركي سير

ہم نے رشید نامی قصبہ دیکھا۔ واپسی پرسکندریہ شہر کے شروع میں میمورااور ابو بکر

نامی سکندر یہ کے مشہور ساحل سمندر دیکھے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلہ پر مصر کے سابق بادشاہ فاروق کامحل ہے۔ ہم محل دیکھنے گئے تو ھام نے گاڑی مونٹازہ Montazah نامی اس محل کے پہلو میں پارک کردی۔ محل کا جائزہ لیا تو یہ مجھے ایک بڑی کوشی نما عمارت نظر آئی۔ جوایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ہے۔ جس کا صحن بحرہ روم کو چھوتا ہے۔ شاہ فاروق کی معزولی کے بعد اس کل میں اب ہوٹل ہے۔ ہم ہوٹل کے اندر جانے سے بعد اس کل میں اب ہوٹل ہے۔ ہم ہوٹل کے اندر جانے کے تو منیر حسین نے اندر جانے سے انکار کردیا۔ یعقوب آزاد مہنگے ہوٹلوں میں جانا پیند کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اور یعقوب آزاد ہوٹل کے اندر گئے اور دیکھا یہ ہوٹل کی بجائے ایک کل تھا۔ جس کی درود یوار پر ابھی تک شاہ فاروق اور اُس کی ملکہ انہائی حسین فاروق اور اُس کی ملکہ کی شاہی تقریبات کے فوٹو آ ویزاں ہیں۔ تصویروں میں ملکہ انہائی حسین مور کو چھوڑ کر پیت نہیں اور باوقار عورت نظر آرہی تھی۔ تصویرو کی کھی کر میں سوچنے لگا کہ اتن حسین بیوی کوچھوڑ کر پیت نہیں شاہ فاروق دوسرے گندے برتنوں میں کیوں منہ مارنے کا عادی تھا۔

شاہ فاروق کے کل میں قائم ہوٹل اور کیسینو (جواخانہ) میں رات بسر کرنے کے دوسو ڈالراداکر نے پڑتے ہیں بعنی کوئی پندرہ ہزاررو پے۔اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہاب اس ہوٹل میں وہ عیاشیاں ہریانہ ہوتی ہوتی جوشاہ فاروق کیا کرتے تھے۔کنگ فاروق خواتین کا بڑا رسیا تھا۔ درمیانہ گھیلا قد کیکن انتہائی شہوت پرست تھا۔اس کی راتیں بڑی رنگین ہوتی تھیں۔ ساحل سمندر پرواقع یوگل ایک رومانی منظر پیش کرتا ہے۔ یہ ماحول یقیناً بادشاہ سلامت کی جنسی بیاس میں جلتی پرتیل کا کام کرتا تھا۔

ہمارے ساتھی منیر حسین زندگی میں ربط رکھنے کے بڑے قائل ہیں۔ ہر کام عین وقت پر پروگرام کے مطابق۔ اٹھنے، بیٹھنے اور کھانے پینے میں رواداری۔ گفتگو میں نرمی اور دھیے پن کور جیجے دیتے ہیں۔ موٹازہ ہوٹل کے اندر جانا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ یول منیر حسین ہمارے ساتھ ہوٹل کے اندر نہیں گئے۔ اور اُن کے خیال میں ممکن ہے ہوٹل سٹاف پوچھ بیٹھے کہ صاحبان آپ مندا ٹھائے یوں ہوٹل میں کیوں گھے آرہے ہیں۔ اور پھر مصری اونچی آواز میں گفتگو کرنے کے عادی ہیں۔ جن کے ساتھ بعض اوقات بکاری اور آزاد صاحب بھی شامل ہوجاتے تو منیر حسین تاؤ کھاتے۔ میں بھی منیر حسین کا طرفدار ہوں لیکن میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ سیروسیاحت کے دوران اپنے اوپر پچھ پابندیاں نہ لگائے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ قائل ہوں کہ سیروسیاحت کے دوران اپنے اوپر پچھ پابندیاں نہ لگائے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔

علامه اقبال بھی اس بات کے قائل تھے کہ:

اجھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن مجھی مجھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

ہارے ساتھی یعقوب آزاد کشتی رانی کے بڑے شوقین ہیں۔ ہم محل کے صحن اور باغیچوں میں سے گزر کر بحرہ روم کے کنارے پہنچے۔ تو ہمارے سامنے اور دائیں طرف جو سمندر تھاای میں برطانوی امیر بحز نیلسن اور فرانس کے نیولین کے درمیان 1798ء میں جنگ ہوئی جو نیلسن نے جیتی تھی۔ اس پر برطانوی باشندے آج بھی فخر کرتے ہیں۔ اُس جنگ کے اب کوئی فٹان تو موجود نہیں لیکن سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے کوئیلسن کے نام سے منسوب کیا ہے۔

سمندرد کی کر یعقوب آزاد کی تیرا کی اور کشتی رانی کی خواہشات نے شدت اختیار کرلی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کشتی بان سے ایک سودس مصری پونڈ پر سودا کیا۔ جس نے ہمیں ایک گھنٹہ بحرہ روم کی سیر کروانے کی حامی بحری۔ جتنا آزادصا حب سمندر سے بیار کرتے ہیں اتنا میں اور منیر حسین ڈرتے ہیں۔ لیکن اب یعقوب آزاد نے '' پنگا'' کے لیا تو ہمیں اُن کا ساتھ و بنا ہی تھا۔ مجھے یادتھا کہ جب میں نے اہرام کے اندر جانے کا'' پنگا'' کیا تھا۔ تب میراساتھ تو یعقوب آزاد نے دیا تھا۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اُنرے کا یعقوب آزاد نے دیا تھا۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اُنرے تو میں گھرایا۔ سمندر میں اُنرنے کا یہ میرا پہلاموقع تھا۔ سمندر کا اپنا ایک رعب اور وقار ہوتا ہے۔ جب سمندر کی دہشت اور خوف باک مناظر دیکھے تو موت کے منظر نظروں کے سامنے گھو منے لگے۔ ایسے میں کلیے طیب اور آ بیت الکری پڑھنی شروع کردی۔

جب میں خوف سے کانپ رہاتھا تب یعقوب آزاد چہک رہے تھے۔ میری پریٹانی کود کیستے ہوئے ہوئے ہوئے اور عشروع شروع میں میرابھی یہی حال ہوتا تھا۔لیکن ایک بار مجھے ایک بارات کے ساتھ سفر کرنا پڑا۔ باراتی ایک لانچ میں سفر کررہے تھے کہ اچا نک طوفان نے آن گھیرا۔ باراتی گھیرائے۔موت کو آنکھول کے سامنے گھومتے دیکھے کرسب کو لینٹے آنے لگے۔ بارات میں شامل ایک سیانے نے دولہا میال کومشورہ دیا کہ:" حضرت خصر علیہ السلام کے نام کی نیاز کیلئے پانی میں پیسے بھینکو۔" جان کی خاطر دولہا میال نے جھٹ جیب سے تمام پیسے نکال کر

منگلاجھیل میں بھینک دیئے۔ پتے ہیں یہ دولہامیاں کی جیب خالی کرنے کی کرامت تھی یا ہوا ؤں نے اپنارخ بدل لیا کہ جلد طوفان تھم گیا۔ یوں بارات بخیریت اپنی منزل پر پہنچی۔''

بدشمتی ہے آج ہمارے ساتھ کوئی سیانا ہزرگ نہیں تھا۔ لیکن یعقوب آزاد نے اپنے سابق تج ہے کی روشیٰ میں مشورہ دیا کہ '' نظامی صاحب اگر جیب میں پینے نہیں تو سمندر میں کریڈٹ کارڈ ہی پھینک دو۔ ممکن ہے دور جدید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام بھی نیاز کے پینے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وصول کرلیتے ہوں۔'' اس مشورے پر ایک قہقہ بلند ہوا۔ اور ہمارا خوف جاتارہا۔ اب ہم بھی سمندر میں کشتی کی سیاحت سے لطف اندوز ہورہے تھے۔ بحرہ روم کا پانی انتہائی شفاف اور گہرا تھا۔ اس کا رنگ حقیقی معنی میں نیلگوں تھا۔ جب خوف اُتر اتو منیر حسین نے کیمرہ نکال کرسمندر کے فوٹو اُتار نے لگے۔ ہم بھی ہنس ہنس کر بحب خوف اُتر اتو منیر حسین نے کیمرہ نکال کرسمندر کے فوٹو اُتار نے لگے۔ ہم بھی ہنس ہنس کر بحب خوف اُتر اتو منیر حسین نے کیمرہ نکال کرسمندر کے فوٹو اُتار نے لگے۔ ہم بھی ہنس ہنس کر بحب خوف اُتر اتو منیر حسین نے کیمرہ نکال کرسمندر کے فوٹو اُتار نے لگے۔ ہم بھی ہنس ہنس کر بحب خوف اُتر اتو منیر حسین منے کیمرہ نکال کرسمندر سے تھے۔

سمندری سیر کے بعدہم شاہ فاروق کے کل کے قریب ہی ہلٹن ہوٹل کے اندر جائے پینے کیلئے گئے۔ تب نماز ظہر کا وقت تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہوٹل کا تمام سٹاف بنیجر سے ویٹر تک نماز کے لئے ایک ہی صف میں کھڑ ہے تھے۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ مصری نو جوان نے امامت کے فرائض اوا کیے۔ نماز کے بعد یعقوب آزاد کہنے لگے: '' یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمار نے نو جوان اور اپنے آ ہے کہ آ نے والے لوگ بھی نمازیں ادا کررہے ہیں۔''

نماز ظہر کے بعد ہم کار میں بیٹھ کراسکندریہ کے اُس مقام پر پہنچ جہاں کی زمانے میں مشہور عالم بندرگاہ تھی۔ گذشتہ صدی میں ہمارے ایشیا کی جہاز دں پرکام کیا کرتے تھے۔ جن کے جہاز یہاں رکتے تھے۔ ہمارے لوگ ان پڑھ تھے۔ جوا سکندریہ کو' علی جندرہ' کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اُن گلیوں میں گھوم تار ہا جہاں ہمارے بزرگ گھوم پھر کر وقت گزارتے تھے۔ ممکن ہے اُن میں سے کوئی نہ کوئی اس سرز مین پرایسا اُتر اہوگا۔ جو پھر یہاں کا ہوکررہ گیا ہو۔ اور آج اُن کی نسلیس مصری بن کر یہاں ہی گھوم پھر رہی ہوں۔

دنیا کے پرانے بازاروں کی طرح اسکندر سے پرانے شہر کی گلیاں ننگ و تاریک، عمارتیں بوسیدہ ، صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ گلیوں میں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ریڑھے اور گدھے گاڑیاں بھی بوجھ سے لدی شور مجاتی گزررہی تھیں۔قصابوں کی دکانوں کے باہر کتے بھی دم دبائے بیٹھے قصاب کوغور سے دیکھ رہے تھے۔ جوان نسل ماڈرن جب کے عمر رسیدہ خاتون باپردہ تھیں۔ بازار میں دکا نیں اوراو پر رہائش کا بندوبست تھا۔ بالکل اپنے پاکستان کے پرانے بازاروں کی طرح بالکونیوں میں عورتوں نے کپڑے دھوکر خشک کرنے کیلئے ڈالے ہوئے سے یعض گھروں سے دھواں بھی نکل رہا تھا جواس بات کا ثبوت ہے کہ خاتون خانہ اب باور چی خانہ میں مصروف ہے۔ بیچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ جب گاڑی آتی تو کنارے کھڑے ہوجاتے۔ جب گاڑی آتی تو کنارے کھڑے ہوجاتے۔ جب گاڑی آتی تو کنارے کھڑے ہوجاتے۔ جب گاڑی گررجاتی تو پھر کھیلنا شروع کردیتے۔

مکانوں کی طرز تغییر ہے یوں محسوں ہور ہا تھا جیسے یہ کسی زمانے میں مجھیروں کا محلّہ تھا۔ ممکن ہے آج بھی ہو۔ چونکہ اسکندر بیتو مجھل کی بہت بڑی منڈی ہے۔ بیلوگ صبح سورے ہی اپنی کشتیوں کولیکر سمندر میں اُئر جاتے ہیں جہاں دن بھر بلکہ بعض او قات رات بھر سمندر سے محصلیاں پکڑ تے رہتے ہیں۔ محصلیاں پکڑ تے رہتے ہیں۔ جوشج مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ قد یمی شہر کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہم اسکندر بیہ کے مشہور مجھلی ہوئل'' ابواشرف انٹریشنا فین'' گئے۔ جہاں ایک تازہ مجھلی کا انتخاب کیا جو انہوں نے مصری طریقے کے مطابق پکا کر دی۔ ہوئل میں ایک جھوٹا سا تالاب تھا۔ جس میں ہر طرح کی زندہ مجھلیاں تیررہی تھیں۔ گا ہموں کی فرمائش پر ہوئل کے ملازم زندہ مجھلی پکڑ کر فوراً اُس کے نکڑے کرکے مربی مصالے لگا کر تیار کرکے کھانے کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے مجھلی کھائی اور کھانے کے ایک سوستر مصری پونڈ ادا کیے لیکن اس ہوئل کی جتنی مشہوری سن تھی کھانا اُس کے بھس نکلا۔ ہمارے لئے مصری پونڈ ادا کیے لیکن اس ہوئل کی جتنی مشہوری سن تھی کھانا اُس کے بھس نکلا۔ ہمارے لئے محکمانا پھکا بھیکا ساتھا۔

اصل میں میرادل تو پہلے ہی اُس وقت خراب ہو گیا تھا جب مصری لوگوں کواس ہوٹل میں بیٹے مختلف قسم کی محجیلیاں کھاتے و یکھا۔ جن میں ''سکراڑ Crab ''بعنی کیڑا بھی شامل تھا۔ بیپن میں ہم''سکراڑ''اپنے گاؤں کی ندی میں دیکھ کرڈر جاتے تھے۔ بیپن کا وہ خوف اب بھی موجو دتھا۔ میں نے بکاری سے پوچھا کہ بیلوگ سکراڑ کیوں کھاتے ہیں۔ تو بکاری نے ۔ بینہ تان کر بتایا کہ:''اس سے جسم مضبوط اور بازو کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔''

یہاں قریب ہی نبی دانیال کی مسجد اور روضہ تھا۔حضرت دانیال اللہ کے بڑے محبوب نبی تھے۔لیکن مجھے بیمعلوم نہیں کہ واقعی حضرت دانیال یہاں آئے اور اسی مقام پر فوت ہوئے تقے۔ بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ علیم لقمان بھی ای مسجد میں دفن ہیں۔لیکن ان با توں کا کوئی ثبوت نہیں۔

بازار کی سیر کے بعد ہم دوبارہ ساحل سمندر کی طرف گئے جہاں سلطان اشرف قطبی کا قلعہ ہے۔ سلطان نے بی قلعہ بندرویں صدی میں تغییر کروایا تھا۔ یہ قلعہ اُس مقام پر ہے جہاں اسکندریہ کامشہور زمانہ لائٹ ہاؤس تھا۔ جس کا شار دنیا کے سات عبا نبات میں ہوتا تھا۔ 492 فٹ بلند یہ لائٹ ہاؤس 279 ق میں پڑلی دوئم Ptolemy 2 نغیر کروایا تھا۔ لائٹ ہاؤس کے میناروں میں ہروفت آگ جاتی رہتی تھی۔ آگ کے ساتھ ایک بہت بڑا آئینہ نصب تھا جس میں آگ کی روشنی منعکس ہوکر دود دور تک نظر آتی تھی۔ یوں سمندر میں بھو لے بھلے جہاز اپناراستہ تعین کرتے تھے۔ ایک اندازہ کے مطابق سمندر میں 35 میل دور سے یہ روشنی نظر آ جاتی تھی۔ لائٹ ہاؤس کے اوپر پڑلی کا بہت بڑا مجسمہ تھا۔ 1307ء میں ایک زبر دست زلز لہ کی وجہ سے یہ لائٹ ہاؤس کے اوپر پڑلی کا بہت بڑا مجسمہ تھا۔ 1307ء میں ایک زبر دست زلز لہ کی وجہ سے یہ لائٹ ہاؤس بھیئے زمین ہوس ہوگیا۔ بعد میں اُس جگہ یہ قلعہ تعمیر کیا گیا۔

قلعہ سندر ہے ساحل سمندر کے ایک کر پر ہے۔ جس کا ایک حصہ ختگی کے ساتھ اور باقی بنیوں حصے سمندر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ شام کے وقت یہاں بڑی رونق ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہر کا شہر اس مقام پر جمع ہو کر سورج کو ڈو ہے و کیھنے آگیا ہو۔ منبر حسین غروب آ فقاب کے مناظر کو کیمرے کی آ کھ میں بند کرتے کرتے نظروں سے کہیں او جھل ہوگئے۔ یعقوب آزاداور بکاری نمازاداکر نے چلے گئے۔ میں ساحل سمندر کے کنارے ایک بینی پر بیٹھ کر سمندر کے دلفر یب مناظر سے لطف اٹھانے لگا۔ میں نے دیکھا مصری بچے ، جوان لڑک پر بیٹھ کر سمندر کے دلفر یب مناظر سے لطف اٹھانے لگا۔ میں نے دیکھا مصری بچے ، جوان لڑک کے اور لڑکیاں یور پی سیاحوں کے ساتھ با تیں کرنے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے اکیا بیٹھے دکھ کر پچھ کیا کہ بچوں اور نو جوانوں نے گھرلیا۔ اور با تیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں میں نے پوچھ لیا کہ آپ خاص کر یور پی سیاحوں کے ساتھ بی بات چیت کر کے اپنی انگریزی بول چال بہتر کرر ہے ہیں۔ ای مقصد کیلئے ہم سرشام یہاں آ کرمختف سیاحوں سے ملکرا پنی انگریزی کو کیا میں اضاف ہیں۔ ای مقصد کیلئے ہم سرشام یہاں آ کرمختف سیاحوں سے ملکرا پنی انگریزی کے علم میں اضاف ہیں۔ ای مقصد کیلئے ہم سرشام یہاں آ کرمختف سیاحوں سے ملکرا پنی انگریزی کے علم میں اضاف ہوں۔ نہیں ہوں کرتے ہیں۔ '

اسكندريه كے ساحل سمندر پر ميري ملا قات ايك مصرى خاتون سے ہوئی۔جس كانام

فاطمہ تھااوروہ اسکندریہ یو نیورٹی میں تاریخ پڑھاتی تھی۔ فاطمہ سے میری ملاقات بڑی سودمند ثابت ہوئی جس نے اسکندریہ کے حوالے سے بڑی معلوماتی گفتگو کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ:

''ہم جس قلعہ کے حن میں کھڑے ہیں اس کے قریب راس النین کے مقام پر جو کمارت نظر آرہی ہے ای میں مصر کے بادشاہ فاروق نے اپنی بادشا ہیت سے دستبرداری کی ایک دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ جس کے بعد مصر کے نئے حکر ان ناصر صدر منتخب ہوئے تھے۔ اور مزے کی بات سے کے ناصر نے شاہ فاروق کو ہاں قریب ہی ساحل سمندر پر کھڑی ایک یارٹ کا کہ بیشا کر بھا کر اللہ بھیج دیا تھا۔ جہاں شاہ فاروق نے معزولی کی زندگی گزاری تھی۔''

پروفیسر فاطمہ کے خیال میں قلعہ کی دیوار جس سے سمندر کا پانی نگرا تا ہے۔ اُسی پانی میں کوئی ہیں فٹ کی گہرائی پر ملکہ حسن قلو پطرہ اور انھونی دفن ہیں۔ اُس زمانے میں لوہ جگہ خشک تھی لیکن بعد میں سمندر نے اُسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ قلعہ سے لیکر راس النین کے شاہی کل تک یہ جگہ جزیرہ فراعنہ کہلاتی ہے۔ یہ ملکہ حسن قلو پطرہ کی پہندیدہ جگہ تھی۔ وہ یہاں ہی بیٹھ کر بحرہ روم کے نظار ہے کیا کرتی تھی۔ اُس زمانے میں اس جگہ کو سکندر یہ کی مرکزی حیثیت حاصل بحرہ روم کے نظار ہے کیا کرتی تھی۔ اُس زمانے میں اس جگہ کو سکندر یہ کی مرکزی حیثیت حاصل بحد۔ ورکسی نہ سی صورت میں آج بھی حاصل ہے۔

اسکندر بیہ سے جانب مغرب ہی وہ صحرا ہے جس کی سرحدیں لیبیا سے ملتی ہیں۔
1942ء میں جرمنی نے جزل رومل کی قیادت میں اسکندر بیہ پرحملہ اسی طرف سے کیالئین
برطانوی کمانڈر فیلڈ مارشل منگری نے جرمنی کوشکست فاش دی تھی۔ جس میں نوے ہزار فوجی
ملاک ہوئے تھے۔''

فاطمہ ایک مد براور شائستہ خاتون تھی۔ جس نے اسکندر بیاورائس کے اردگرد کی تاریخ اور اور برد لچیپ باتیں کرنے کے علاوہ مغرب کی اسلام دشنی کے حوالے سے بڑی مدل گفتگو کی ۔ جسے بقول فاطمہ بڑولی Ptolemy نے اسکندر بید میں دنیا کی عظیم الثان لا بسریری قائم کی تھی۔ جسے دوسری صدی میں عیسائیوں نے تباہ و برباد کیا۔ بہت می کتابوں کو جلا دیا تھا۔ جب 646ء میں مسلمانوں نے مصر پر قبضہ کیا تو اسلام دشنی میں مغرب نے دنیا میں بیمشہور کردیا کہ اسکندر بیر کی ایس میمشہور کردیا کہ اسکندر بیر کی مسلمانوں نے میں نے تباہ کیا تھا۔ جب کہ سے میں مغرب نے دنیا میں بیمشہور کردیا کہ اسکندر بیر کا بہریری کو مسلمانوں کی آ مدسے چارسوسال پہلے ہی عیسائیوں نے اپنے پرانے عقائد کو منظر عام سے ہٹانے کی خاطر لائبریری کو آگر گر ہزاروں عیسائیوں نے اپنے پرانے عقائد کو منظر عام سے ہٹانے کی خاطر لائبریری کو آگر گر ہزاروں

كتابول كوجلا كرخاك كرديا تفا

مغرب اوراسلام وشمن تو تین مسلمانوں کوصف ہستی ہے منانے میں مصروف ہیں۔ یہ کام روز اول سے ہور ہا ہے۔ لیکن وشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ ای تناظر میں فاطمہ نے ''فرعون وفت ''کاذکر چھٹرتے ہوئے جب مسلمانان عالم کی موجودہ حالت زار، بے ہی ، بے کسی پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج کے مسلمان کے قوت ایمان کا بیرحال ہے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہے۔ جوابی بھائیوں کو پکڑ پکڑ کرام ریکہ کوفر وخت کررہا ہے۔ فاطمہ نے جب دنیا کا مستقل کا نقشہ میرے سامنے پیش کیا تو میرے رونگھے کھڑے ہوگئے۔ میں سکتے کے عالم میں بس آس کا منہ دیکھتارہ گیا۔

#### شيشه ہاؤس

شام ساڑھے چھ بجے ہم اسکندر میہ سے قاہرہ کیلئے روانہ ہوئے۔ ابھی شہر کی صدود میں ہی تھے کہ گرین پلازہ کے ابر یا میں ہلٹن ہوٹل کے قریب ایک کیفے ہاؤس میں چائے پینے کے لئے رکے۔ اندر گئے تو دیکھا یہ کیفے ہاؤس بڑا کشادہ اور مصری لوگوں سے کچھا کھے بھرا ہوا تھا۔ مرد وں کے ساتھ ورتیں بھی تھیں جو بڑی اداؤں سے شیشہ (حقہ) پی رہی تھیں۔ یورپ میں مورتوں کو سگریٹ اور شراب پینے تو میں دکھی چکا تھا۔ لیکن کسی عورت کو حقہ پینے بہلی بارد کھے رہا تھا۔ مورتیں بھی بڑے نشلے انداز میں شیشے کی نلی کو منہ کے ساتھ لگا کر پوری طاقت کے ساتھ اُس کا دھواں کھینچے کرا ہے بھیچھ وں کو بھرنے میں مصروف تھیں۔

مصریوں کو چائے کے ساتھ ساتھ شیشے ہے بھی شغل کرتے دیکھا تو یعقوب آزاد نے بھی بہرے کو دوشیشے لانے کا حکم دیا۔ میں نے تو زندگی میں بھی سگریٹ بھی نہیں پی۔ ڈرتے ڈرتے حقے کو ہاتھ لگایا تو ساتھ ول نے شیشے پینے کے پچھ طریقے سمجھائے کیکن وہ طریقے میرے سرکے اوپر ہے گزر گئے۔ بیا منظرا کی مصری حسیند کھی رہی تھی۔ جوشکل وصورت میں مثل قلول پطرہ تھی ۔ قلو بطرہ ثانی اپنی کرس سے اٹھ کر ہمارے پاس آئی اور بڑے بیاراور مجوباندا نداز سے مجھے بنانے گئی کہ صاحب شیشنے کی نلی کو اس طرح منہ میں ڈال کر'' چسکی'' لگاؤ تو مزہ آجائے گا۔ مصری حسینہ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے ایک دوکش لگائے تو سرور آگیا۔

به منظرد مکھر رہام بولا '' مجھے تو بیر عورت ملکہ نفراتیتی کی پڑیوتی نظر آتی ہے۔ ورنہ' چسکی''لگانے کی اتنی مہارت تو عام مصری عورتوں میں ہرگزنہیں''۔

جب معری حینہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے شیشہ پینے کے گرسیکھارہی تھی تب یعقوب
آزاد اور منیر حسین کے چیروں پر قدرے اُدائی تھی اوروہ ٹھنڈی آ ہیں جر کر کہہ رہے تھے کاش ہم
بھی اناڑی بن کر حضرت یعقوب نظامی کی طرح ایک ٹکٹ میں دومزے لیتے۔ میں نے انہیں یا و
قدا یا کہ ابھی جب آپ ویٹرس سے چسکا لگا کر میرا دل جلانے کی کوشش کررہے تھے اُس وقت
آپ یہ بھول گئے تھے کہ اس گلشن میں علاج تنگے داماں بھی ہے۔
ہمارے گلوکار

اب اندهیر چھار ہاتھا۔ اور ہمیں تقریباً ڈھائی سوکلومیٹر سفر طے کرتے ہوئے قاہرہ پہنچنا تھا۔ سفر پرروانہ ہوئے تو ان کھات کوخوشگوار بنانے کیلئے ہمارے ساتھیوں نے نغمے چھیڑے۔ منیر حسین اچھے نو ٹوگرافر ہیں۔ لیکن اللہ میاں نے انہیں آ واز بھی بڑی سریلی دے رکھی ہے۔ سب ساتھیوں کی فرمائش پرانہوں نے بیغزل گا کر طلعت محمود مرحوم کی یا دوں کوتازہ کیا۔

بی ہوا یہ رات یہ چاندنی

عیری اک ادا پہ تار ہے

مجھے کیوں نہ ہو تیری آرزو

تیری جبتو میں بہار ہے

خجے کیا خبر اے اد بے خبر

تیری اک نظر میں ہے کیا اثر

جو غضب میں آئے تو قبر ہے

جو مہربان ہو تو قرار ہے

تیری بات بات ہے دل نشیں

کوئی تجھ سے براھ کے نہیں حیین

ہو کلی کی جواں مستیاں

### تیری آنکھ کا بیہ خمار ہے بیہ ہوا بیہ رات بیہ چاندنی تیری اک ادا پہ نار ہے

منیر حین پیتی نبین کس حینه کی اداؤں کو یاد کر کے بڑے مرور میں گارہے تھے۔
انہیں گاتے دیکھ کرمحہ بکاری بھی ترنگ میں آ کر پہلے دھیم دھیم دور کو پھونے کی آواز میں گانے الٹااثر لگا۔ بکاری کی آواز میں رسلے بن کی بجائے چھن سی تھی۔ جو دل کو پھونے کی بجائے الٹااثر دکھا رہی تھی۔ بکاری کے گانے کی آوازین کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مملین ''کٹا'' دکھا رہی تھی۔ بکاری کے گانے کی آوازین کر مجھے اپنا مرحوم''کٹا''بڑی شدت سے یاد آیا۔ جو کسی بھے اپنا مرحوم''کٹا''بڑی شدت سے یاد آیا۔ جو کسی بیاری کی وجہ سے رات بھراسی طرح رینگتار ہاتھا۔ مجھے والدصا حب نے ڈنگروں کے ایک دلی کسیم سے مشورہ وکیا۔ جس نے کہا اے مٹی کا تیل بلاؤتو ٹھیک ہوجائے گا۔ بیمشورہ والدصا حب کے دل کو بھایا۔ بھے پیے دیکر دکان پر بھیجا۔ میں دوڑ کرمٹی کے تیل کی ایک بڑی بوتل بھروا کر لئے ایا۔ والدصا حب نے مٹی کا تیل'' کو بلایا تو ہمارے دیکھتے ہی کٹاز مین پر گرااور کر لئے آیا۔ والدصا حب نے مٹی کا تیل'' کو بلایا تو ہمارے دیکھتے ہی کٹاز مین پر گرااور

اس سے پہلے کہ میں بکاری کومٹی کا تیل پلاتا۔ یعقوب آزاد نے حسب روایات بڑی ادا سے کوکا کولا کا ٹین کھولا اور بکاری جیسے بیدے بندے کو پلا کر دلی تسکین حاصل کی۔ ویسے میرامقصد مٹی کا تیل پلا کر بکاری سے نجات حاصل کرنانہیں بلکہ اس کی آہ و زاری سے نجات حاصل کرنانہیں بلکہ اس کی آہ و زاری سے نجات حاصل کرنانہیں بلکہ اس کی آہ و زاری سے نجات حاصل کرنانہیں بلکہ اس کی آہ و زاری سے نجات حاصل کرنانہ ہونے پائے۔

بڑی مشکل ہے بکاری کواس آہ وزاری ہے روکا۔ تواس کا دل رکھنے کی خاطر میں نے پوچھا بکاری صاحب آپ نے جونغمہ ابھی چھٹراتھا بہتو صومالی زبان میں تھا۔ کیا یہ مکن ہے کہ آپ اس کا ترجمہ جمیں بتادیں تا کہ ہم اس کا مطلب سمھ سکیں کہ صومالی نغے کس موضوع پر لکھے جاتے ہیں۔ بکاری نے بتایا کہ یہ دوگا ناتھا۔ یعنی ایک لڑکالڑ کی سے پوچھ رہا ہے کہ

تم كنوئيس برياني لينے آئى ہو

اور خاموش کھڑی ہو تہمارے گھروالے پیاسے ہیں وہ پانی کا انظار کررہے ہیں جلدی پانی بھرکر گھرجاؤ

لڑ کی جواب دیت ہے

پانی بحرکر گھر جانا میرے لئے مشکل نہیں میرے لئے مشکل بیہ ہے کہ مجھے کسی سے پیار ہوگیا

الر کا کہتا ہے

کیاتہ ہیں پہتہ ہے کہ
میری زبان خاموش ہونے سے منع ہوگئی ہے
میں صرف قرآن کی آیات پڑھتا ہوں
یا پھر تیرے حسن کی تعریف کرتا ہوں
چونکہ مجھے تجھ سے پیار ہوگیا
لیکن اس کے باوجود
میں اللہ تعالی کو ہیں بھول سکا

بکاری نے جب گانے کامفہوم سمجھایا تب ہم پرآشکارا ہوا کہ بکاری ہمارا خیال کے بغیرسر نیچے کیے کیوں کافی عرصہ بینغمہ گاتا اور سر ہلاتارہا۔ اس کے بعدھام کی باری تھی۔ ھام نے چالا کی کرتے ہوئے۔ ان دنوں عرب دنیا کی مشہور مغینہ نانسی عجرم کی کیسٹ لگائی تو نانسی کا ایک بھنگڑا نماع بی نغمہ بجے لگا۔ اگر چہ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اُس کے باوجود ہم نغمہ سے لطف اٹھار ہے تھے۔ ممکن یہ موسیقی کا کمال تھا۔ عربی نغمہ کے بول تھے۔

انا یللی بحبک وحدی نا انا یللی بحبک وحدی نا انا یللی بریدك لی انا انا یللی بعمری ببقی انا انا یللی بعمری ببقی انا علی وعدی یا وعدی لوحدی انا

الهوی یا حبیبی الهوی اسرار حیری و غیری و شوق و نار بتسال لیف بغار علیک وقلبک علم قلبی یغار

الدنى بتحلا و انا وياك غير عمرى بلحظة هواك ماكان قلبى بيعرف حب ولا عندو غالى لولاك

(1.52)

میری جان میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں
میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں
میں صرف مستجہیں جاہتی ہوں
میں تم سے وعدہ کرتی ہوں
میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ
بیر تم سے وعدہ کرتی ہوں گ

مجھ سے مت پوچھنا کہ میں میں حسد کیوں کرتی ہوں؟
تم مجھے سیکھاؤ کہ کس طرح میں تہماری زندگی میں خوشیاں بھر سکتی ہوں تہماری باہوں میں رہ کر مجھے کوئی خوف نہیں تہمارے ساتھ رہ کر مجھے کوئی خوف نہیں

**+++** 

Lambertan of program there is a first transfer of the control of t

The state of the s

 $t_{p}$   $t_{p}$ 

t as a second of a

# شالىمصركىسير

نهرسویز اساعیلیه حضرت بوسف کادلیں بورٹ سعید حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشکش قارون کے خزانے قارون کے خزانے

# شالي مصركي سير

آج ہمیں مصرے اُس علاقہ کی سیر کرنی تھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا پائے تخت تھا اور جہاں آپ نے اپنا خاندان اور بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا۔ نو ہزار چھ سو بچاس مربع میل کا یہ علاقہ انتہائی سرسز اور شاداب ہے۔ جوڈیلٹا کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے بحرہ احمر سے بحرہ روم تک نہر سویز کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور جب اپنی رہائش گاہ سے چلوق صحرا کے بیجوں نے سفر کرتے ہوئے ایک گھنٹہ میں سویز شہر بہنچ گئے۔

### יאשפוני

سویزایک شہر ہے۔ جو بحرہ احمر کے کنار ہے آباد ہے۔ شہر کے قریب بحرہ احمر کا اختیام
اور نہر سویز کا آغاز ہوتا ہے۔ توفیق نامی بندرگاہ بھی یہاں ہے۔ جب ہم بحرہ احمر اور نہر سویز
کے تنگھم پر پہنچ تو اُس وقت جہاز سمندر سے نکل کر نہر سویز میں داخل ہور ہے تھے۔ یہ ایک
تفریکی مقام ہے۔ جہال مصری لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ گپ شپ لگانے کے ساتھ
ساتھ گھر سے لایا ہوا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں چہل قدمی
کر دہیں تھیں۔ ہم کافی عرصہ یہاں بیٹھ بحرہ احمر، نہر سویز اور مصری لوگوں کو دکھ کردل بہلاتے

نہر سور کا آغاز دیکھنے کے بعد ہم نے نہر کے ساتھ ساتھ سفر شروع کیا۔ جس سڑک پر ہم جارہے تھے اُس کے دائیں طرف نہر تھی۔ نہر کے اُس پار براعظم ایشیا اور صحرائے مینا کا علاقہ تھا۔ سڑک پختہ تھی۔ ہمارے بائیں طرف مصر کا سرسبز وشاداب ڈیلٹا کا علاقہ تھا۔لہلاتے تھیتوں میں مصری لوگ اپنے اپنے کا موں میں مصروف تھے۔

ڈیلٹا میں جونہری نظام کا جال بچھا ہوا ہے۔ جو بہت پرانا ہے۔ آج سے چار ہزار
سال پہلے 2100 ق میں یہاں پہلی نہر کھودی گئتی۔ اُس وقت مصر میں فراعنہ کا دور تھااور بحرہ
احمر کھاری جھیل Bitter Lakes تک پھیلا ہوا تھا۔ جہاں سے بحرہ روم تک کا شت کاری کی
غرض سے نہر کھودی گئتی ہے۔ جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اور نہر فراعنہ کے نام سے
جانی جاتی ہے۔ یہ نہر تقریباً ایک ہزار سال تک زیراستعال رہی۔ چھی صدی قبل مسجی میں اس نہر
کودوبارہ کھودا گیا۔ جسے بطلیموس دوم نے بحرہ روم تک بڑھایا تھا۔

موجودہ نہر فرائسیں اُجیئر نگ کا کمال ہے۔ جوکاشت کاری کی بجائے جہاز رائی
کیلئے کھودی گی اور غالبًا و نیا کی پہلی نہر ہے جس میں جہاز گزرتے ہیں۔ اس پر وجیکٹ کے گران
اعلیٰ ایک فرائسیں آرکیٹیک فریڈان اینڈ ڈیلیسیپ Fredinand de Lesseps ہے۔

یہ صاحب مصر میں فرائس کے قونصلر ہے۔ جنہوں نے مصری حکمرانوں کو قائل گیا کہ دونوں

ہم صاحب مصر میں فرائس کے قونصلر ہے۔ جنہوں نے مصری حکمرانوں کو قائل گیا کہ دونوں

مسندروں کو ملانے ہے د نیا میں مصری اہمیت اور افادیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ معاثی فائد ہے

بھی ہو نگے مصری حکمرانوں کے قائل ہوتے ہی منصوبہ بندی کرتے ہوئے 22 اپر بیل 1859ء

کوایک روش جنہر سویز کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ پچیس ہزار مزدوروں نے مسلسل دس سال تک

کام کرکے فرائسیمی اُجیئیر وں کی گرانی میں 171 کلومیٹر نہر کھودڈ الی جو بج ہ اہم کو بج ہ وروں سے میں امالیٰ تعلیم کی خاطر

ملاتی ہے۔ کھدائی کے دوران سینکڑوں مزدورلقہ اجل ہے۔ 17 نومبر 1869 کو اس نہر کا افتتاح ہوا اور سب سے پہلے ایک برطانوی جہاز وہاں سے گزرا۔ اِنفاق پچھا ہے ہوا کہ اس جہاز میں سرسیدا حمد خان بھی سفر کرر ہے تھے۔ جوا پنے بیٹے محمود کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر حاتے ہوا ہے۔ بیاتھ لے جار میں سرسیدا حمد خان بھی سفر کرر ہے تھے۔ جوا پنے بیٹے محمود کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر میاتھ لے جار میں سے کیلیک برطانوں میں جوا کے بیٹے محمود کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر میاتھ لے جار میں سے جہاز میں سرسیدا حمد خان بھی سفر کرر ہے تھے۔ جوا پنے بیٹے محمود کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر سے انتھا کے جار ہی جار ہوں جار ہے جوا بے بیٹے محمود کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر سے جار ہوں جار ہے تھے۔ جوا ہے بیٹے محمود کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر سے جوا ہوں جار ہے جوا ہے بیٹے مورود کو ایک سے خراب ہو بیا کی خورود کی خاصر کی خوروں کی خوروں مورود کی خوروں کی مورود کی خوروں کے خوروں کی کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی کی خوروں کی خوروں کی کی کو خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی کو خوروں کی خوروں کی خوروں کی کو خوروں کی خوروں کی کو خوروں کی خوروں کی کو خوروں کی خوروں کی خوروں کی کر خوروں کے خوروں کی خوروں کی کو کو خوروں کی کی کو خوروں کی خوروں کی کو خوروں کی کو کے خوروں کی کو کر کر کو کر

نہر سویز کی کھدائی کا آغاز فرانس ، آسٹریا اور روس کے تعاون سے ہوا۔ جب سے منصوبہ کا میاب ہوتا نظر آیا تو چھ سال بعد برطانیہ بھی اس میں شامل ہوگیا۔ نہر سویز کی تغییر سے ایشیاء اور یورپ کے درمیان جہازوں کو سفر کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ اس سے قبل جہاز یورپ سے درمیان جبازوں کو سفر کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ اس سے قبل جہاز یورپ سے آتے ہوئے جب جبل طارق پہنچتے تو وہاں سے براعظم افریقہ کا چکرلگانے کے بعد

عدن ہے ہوتے ہوئے برصغیر جاتے تھے۔اب نہرسویز کی وجہ سے بورپی جہاز جبل طارق سے
ہائیں مڑکر لیبیا کے ساتھ ساتھ معرکی بندرگاہ سکندریہ اور پھر پورٹ سعید سے نہرسویز
کے ذریعے بحرہ احمر میں پہنچتے ہیں۔ یہ نہر پورٹ سعید سے اساعیلیہ پہنچتی ہے۔ جہال قریب حجیل تھہ اور پھر کھاری جھیل ہے۔ان جھیلوں کے بعد نہرکا دوبارہ آغاز ہوتا ہے۔جوسویز کے
مقام پر بحرہ احمر میں مل جاتی ہے۔نہرسویز ایک ہزارگز چوڑی ہے۔اس کی گہرائی کا بیعالم ہے کہ
اس میں سے گزرتے وقت جہاز چالیس فٹ گہرے پانی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ یقیناً نہرکی گہرائی

ہارے ساتھی یعقوب آزاد جو پیشہ کے لحاظ سے انجنیئر ہیں نے ہمیں بتایا کہ: " بحری جہاز جب نہرسویز کے قریب پہنچتے ہیں تو اُن کا کنٹرول مصری کیتان سنجال لیتے ہیں جو بڑے ماہرانہ طریقے سے جہاز کو بحرہ احمرے بحرہ روم کے کھلے یانی میں پہنچا دیتے ہیں۔ کپتان کی رہنمائی کیلئے نہریر گیارہ ریڈارسٹم نصب ہیں جو کیتان کو پیچے سمت کی نشاندی کرتے رہتے ہیں۔ایک سال میں تقریباً ہیں ہزار سے زیادہ جہاز نہرسویز سے گزرتے ہیں۔ پینہرمصری حکومت کیلئے سونے کی کان ہے۔ سیاحت کے بعد آمدنی کا بیرسب سے بڑا ذربعہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مصرکواس سے سالانہ دوبلین امریکی ڈالرآ مدنی ہوتی ہے۔1956ء میں مصرفے جب اسوان ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا تو دنیا کے امیر ملکوں سے مالی تعاون ما نگا۔ جنہوں نے بیسے دینے سے انکار کر دیا۔ردعمل میں صدر جمال ناصر نے نہر سو رز کوقو می ملکیت میں لیا تھا۔ ناصر نے جوں ہی اسے قو می ملكيت ميں ليا تو برطانيه ، فرانس اور اسرائيل نے نہرسويزير زبردست بمباری کی۔جس سے نہر بری طرح تاہ ہوگئ۔ پھر 1967ء میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجہ میں پہنہر بند کر دی گئی۔ جے 1975ء میں دویارہ کھولا گیا تھا۔''

سویز شہر سے اساعیلیہ تک ہماراسفر بڑا خوبصورت تھا۔ دائیں طرف نہراور بائیں طرف سرسبز کھیت اسی ماحول میں سفر کرتے ہوئے ہم چار بجے کے قریب اساعیلیہ پہنچے۔

#### اساعيليه

سویزاور پورٹ سعید کے درمیان کئی زمانے میں التمبہ نامی ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔
گاؤں کا نام قریب کی جھیل تمبہ کی وجہ سے پڑا تھا۔ اس جھیل کولوگ' جھیل مگر مجھ' بھی کہتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہوکہ کئی زمانے میں یہاں مگر مجھ ہوتے تھے۔ جن کی اُس زمانے میں پوجا کی جاتی تھی۔ جب زمانہ بدلا تو لوگوں کے خیالات بھی بدلے۔ اب یہ جھیل'' آئی مگر مجھوں ''سے پاک ہے ۔ لیکن'' خشکی والے مگر مجھوں' کی ایک انو کھی نسل امریکہ اور یورپ سے آکر اس نہر پر قبضہ کرنے کی گئی بارناکام جسارت کر چکی ہے۔ تاکہ نہر مصر کی سرز مین پر بہنے اور اس کے خوار یوں کو ملیں۔

نهرسویز کھودنے والی کمپنی نے اس گاؤں کواپنا مرکز بنایا تھا۔ بعد میں بیرگاؤں بڑھتے بڑھتے ایک شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ مصری حکمران اساعیل پاشا کی مناسبت سے شہر کا نام اساعیلیہ رکھا گیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام سے اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں۔

اساعیلیہ قاہرہ سے 75 کلومیٹر دور ہے۔جس کی آبادی دولا کھ کے قریب ہوگ۔ شہر ماڈرن ہے۔مصر کے امیرلوگوں نے تفریخ کیلئے یہاں نہر کے کنارے مکان بنائے ہوئے ہیں۔ نہرسویز کا گران اعلٰی فریڈان اینڈ ڈی لیسیپ جس مکان میں مقیم رہا۔ وہاں آج کل میوز یم ہے۔ نہر سے متعلقہ دستاویزات ، نقشے ، پلان اور تصویریں اس میوز یم میں رکھی ہوئی ہیں۔ اساعیلیہ سے صحرائے سینا جانے کیلئے نہرسویز کوعبور کرنا پڑتا ہے۔اس نہر پر جہازوں کی آمد ورفت میں رکاوٹ پڑنے کی وجہ سے پل تغیر کرنا مشکل تھا۔لیکن اب اساعیلیہ اور پورٹ سعید کے درمیان قنظیر کے مقام پرایک انتہائی اونچا بل تغیر کیا گیا ہے۔جس کے اوپر سےٹرینگ اور نیچ سے جہازگر رتے ہیں۔

اساعلیہ باغات کا شہر کہلاتا ہے۔شہر کے گردونواح میں خوبصورت باغات اور پہلو میں نہرسویز بہتی ہے۔سویز کینال یو نیورشی کا مین کیمیس یہاں ہے۔جس میں زراعت ، آب رسانی ، نہری نظام ، سائنس اور میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مصر کی نامور یو نیورٹی ہے۔ جس کے پورٹ سعید اور سویز میں بھی کیمیس ہیں۔ سویز کیمیس میں پٹرولیم کے شعبے بھی ہیں۔ یو نیورٹ میں مقامی طلباء کے علاوہ صحرائے سینا کے طلباء بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات بھی بڑھ چڑھ کر تعلیم میں حصہ لے رہی ہیں۔

اساعیلیہ میں نہرسویز کے علاوہ مقامی عجائب گھر ، ڈی لیسپ کا عجائب گھر ، نہرسویز ریسر چسنٹر اورگر دونواح کے تاریخی مقامات بڑے دلجیپ اور سیاحوں کے دل مولیتے ہیں۔

اساعیلیہ سے نہرسویز کوسٹیم کے ذریعے عبور کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی گاڑی کے ساتھ قطار میں کھڑے ہوگئے۔ جب سٹیم کنارے پر رکا تو ہم اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اس میں جا پہنچ ۔ اس سروس کے کوئی پینے نہیں لیے جاتے ۔ گاڑی کو پارک کر کے ہم اوپر جا کر نہرسویز اور اُس میں سے گزرنے والے جہازوں کے نظارے کرنے لگے۔ سٹیم نے ہمیں نہرکی دوسری طرف صحرائے سینا کی طرف جا اُتارا۔ ہم دومنٹ کے اندراندر برہ اعظم افریقہ سے ایشیاء میں کہنچ کے تھے۔ دوسری طرف ایک پختہ سڑک الارش نامی شہر کو جاتی تھی۔ الارش بحرہ زوم کے کنارے مصرکا آخری شہر ہے۔ جس کے بعد فلسطین کا علاقہ خان یونس شروع ہوجا تا ہے۔

اساعیلیہ سے فلسطین جانے والی سڑک اُسی راستے پرتغیر کی گئی ہے جسے زمانہ قدیم میں آمد ورفت کیلئے استعال کیا جاتا تھا۔ یہی سڑک فلسطین میں حبر ون سے ہوتی ہوئی بیت المقدس اور کنعان تک جاتی ہے۔ قیاس ہے کہ اسی راستے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کی حثیت سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مصر لایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی راستے سے غلہ خرید نے مصر آتے رہے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے اسی راستے سے مصر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حبر ون یعنی الخلیل سے بیر شبع کے مقام سے گزر کر صحرا میں سے گزرتے ہوئے وادی السلام حبر ون یعنی الخلیل سے بیر شبع کے مقام سے گزر کر صحرا میں سے گزرتے ہوئے وادی

قاہرہ کے بعد دریا نیل آ ہتہ آ ہتہ مختلف حصول میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ پانی کی فروانی کی بدولت قاہرہ سے بحرہ روم تک کا تمام علاقہ سرسبز، زرخیر اور شاداب ہے۔حضرت بوسف کے زمانے میں اس علاقہ کا نام جشن تھا۔ جہاں حضرت یوسف نے بنی اسرائیل کو آباد کیا

-18

قیاس ہے کہ جب حضرت ابراہیم مصرتشریف لائے تو وہ بھی ای راستے ہے آئے سے ۔ جن کا قیام ڈیلٹا کے علاقہ میں رہا۔ اور حضرت ہاجرہ سے شادی کر کے واپس حبر ون چلے گئے تھے۔ حضرت موی کے ہاتھوں جب ایک آ دمی قل ہوگیا تھا تو وہ بھی ای راستے ہوتے ہوئے مدین کی طرف گئے تھے۔

ہم اساعیلیہ سے سٹیم پر بیٹھ کر صحرائے سینا میں پہنچ تو دہاں نہر کے کنارے ایک کیفے ہاؤس سے مشروب پینے کے علاوہ نہر کے کنارے گھومتے اور بحری جہازوں کوگزرتے دیجے میں دوران منیر حسین خوبصورت مناظر کو کیمرے کی آ نکھ میں بند کرتے رہے۔ ہم دوبارہ سٹیم میں بیٹھے اور واپس دوسرے کنارے اُٹر کر دوبارہ نہر سویز کے ساتھ ساتھ پورٹ سعید کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ بڑا پر لطف سفر تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز کافی تعداد میں مناسب رفتار سے سفر کررہے تھے۔ ہم جہازوں کے ساتھ ساتھ سڑک کے ذریعے سرسبز میں مناسب رفتار سے سفر کررہے تھے۔ ہم جہازوں کے ساتھ ساتھ سڑک کے ذریعے سرسبز کھیتوں اور دیہاتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے پورٹ سعید پہنچے۔

#### لورط سعيد

پورٹ سعیدایک جزیرہ نما بندرگاہ ہے۔جس کے تینوں طرف سمندراورایک طرف خشکی ہے۔ جواسے ملک کے دوسرے حصول سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی چوڑی ترین بندرگاہوں میں ہے ایک ہے۔ اس کی بنیاد انبیسویں صدی کے وسط میں پڑی۔ یہ ڈیوٹی فری ایریا ہے۔ بالکل اُسی طرح جیسے پاکستان میں باڑہ مارکیٹ اورلنڈی کوئل ہیں۔ پورٹ سعید میں دنیا بحرکے بالکل اُسی طرح جیسے پاکستان میں باڑہ مارکیٹ اورلنڈی کوئل ہیں۔ پورٹ سعید میں دنیا بحرک مشہور برانڈ کی اشیاء نہایت ارزاں دستیاب ہیں۔ جس طرح ہمارے دلیں میں پیٹھان صندوق میں چیزیں ڈالے گلی گلی فروخت کرتے ہیں اس طرح یہاں بھی گلیوں میں دوسرے ممالک کا مال میں چیزیں ڈالے گلی گلی فروخت کرتے ہیں اس طرح یہاں بھی گلیوں میں دوسرے ممالک کا مال مقام پر نہر سویز بحرہ دوم میں ملتی ہے۔

ہم بازار میں گھومتے پھرتے ایک کیفے ہاؤس گئے جہاں جائے پی۔ کیفے کا معیار غریب نوازشم کے کیفے ہاؤس جیساتھا۔ بندرگاہوں کے قریب اکثر ایسے ہی کیفے ہوتے ہیں۔ چائے پی کرہم بندرگاہ پرکنگراندوز جہازوں کود کھتے رہے۔ پورٹ سعید ہوا شہر نہیں۔ شہر سے ایک ہی سڑک باہر نکلتی ہے۔ جس کے آغاز میں کشم احکام کے پوسٹ ہیں جو ہرگاڑی کی تلاثی لیتے ہیں کہ کسی نے یہاں کی ڈیوٹی فری مارکیٹ سے کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ ہماری گاڑی کو بھی چیک کیا گیا۔ ہم پورٹ سعید سے نکلے تو نے تغییر ہونے والے موٹروے پرسفر کرنے گئے۔ واپسی پرہمیں اساعیلیہ کی بجائے ڈیلٹا کے درمیان میں سے گزرنا تھا تا کہ ہم اُس علاقہ کود کی سکیں جہاں کسی زمانے میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ پورٹ سعید کے برابر بحرہ روم کے کنارے دمیاط کے مقام پر دریا نیل کا ایک بڑا حصہ سمندر میں گرتا ہے۔

پورٹ سعید سے قاہرہ تک انہائی خوبصورت موٹروے ہے۔ میں یورپ سمیت دنیا کے بیشیر ممالک کاسفر کرچکا ہوں لیکن اس سے خوبصورت اور بالکل سیدھا موٹروئے میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا۔ یہاں گاڑی چلاتے اور گاڑی میں سواری کرتے ہوئے بڑا مزہ آربا تھا۔ ہمارے ساتھی یعقوب آزاد ڈرائیونگ کرنے کے رسیا ہیں۔ جو بار بارڈرائیونگ سیٹ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ لیکن ظالم ڈرائیورنے ان کی دلی مراد پوری نہ ہونے دی۔

### حضرت باجره كا كاؤل

پورٹ سعید سے نہرسویز کے اُس پارفلسطین کی طرف" تل الفر ما" نامی ایک گاؤں ہے جے بلوزئیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں ساحل سمندر سے تقریباً دومیل کے فاصلہ پر ہوگا۔ جو اب پورٹ سعید کی حدود میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ قد بی بندرگا ہے۔ فراعنہ کی یہاں فوجی چھاونی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت ہاجرہ ای گاؤں میں پیدا ہو کیں اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد مشادی کے بعد میں اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو مکہ میں جابسایا۔ اُس وقت مکہ ایک ویران ریگتان تھا۔ حضرت ہاجرہ نے صفاوم وہ نامی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے دامن میں اپنا خیمہ لگایا اور خود پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑیوں پر چلی گئیں۔ خیمہ کے قریب ہی حضرت اساعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہی حضرت اساعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہی حضرت اساعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہی حضرت اساعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہی حضرت اساعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہی حضرت اساعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہوں کو میں بیمانٹ کی السلام نمین پر لیٹے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ماں کیلئے نا قابل ہوں کو میں بیمانٹ کو میں بیانٹ کی بیاں سے تربی ہوں کو میں بیانٹ کھور کی بیانٹ کے داخل کو میں بیمانٹ کور کور کے تھور کی بیانٹ کور کی بیمانٹ کور کی بیمانٹ کور کی بیمانٹ کی بیمانٹ کی بیمانٹ کور کی بیمانٹ کی بیمانٹ کور کی بیمانٹ کور کی بیمانٹ کور کی بیمانٹ کی بیمانٹ کی بیمانٹ کی بیمانٹ کی بیمانٹ کی بیمانٹ کور کور کی بیمانٹ کیلے کی بیمانٹ کی

برداشت تھا۔ چنانچہ عالم اضطرابی میں حضرت ہاجرہ نے دونوں بہاڑیوں پرسات چکرلگائے لیکن پانی نہیں ملا۔ مایوس ہوکر جب بچے کود یکھا تو حضرت اساعیل علیہ السلام بیاس سے تڑپ تڑپ کر جہاں ایر میاں رگر رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ پانی اس جوش سے زمین سے نکل رہا تھا کہ اگر حضرت ہاجرہ اردگرد حصار نہ بنا تیں اور پانی سے ظہراؤکی درخواست نہ فر ما تیں تو پانی سیلاب کی شکل اختیار کرسکتا تھا۔ حضرت ہاجرہ کی درخواست پر پانی میں کھہراؤ بیدا ہوا۔ حضرت ہاجرہ کی درخواست پر پانی میں کھہراؤ بیدا ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے اور اپنی بیاس بھاتے ہیں۔ کھر کے لاکھوں مسلمان آب زم زم کا یہ پانی پیاس بھاتے ہیں۔

مصرکے مقامی لوگ '' تل الفر ما' ' نامی گاؤں کوحضرت ہاجرہ کی مناسبت سے'' ام العرب'' کے نام سے بھی بیکارتے ہیں۔

## بني اسرائيل كاعلاقه

پورٹ سعید سے قاہرہ واپسی پر ہم بالائی مصر کے اُس علاقہ سے گزرے جہاں کی

زمانے میں حضرت پوسف علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تب یہ علاقہ جشن کہلاتا تھا۔ مصرکا یہ علاقہ
انتہائی سرسنر اور زرخیر ہے۔ جو قاہرہ ، اساعیلیہ ، پورٹ سعید اور سکندر یہ کے درمیان پھیلا
ہوا ہے۔ دریا نیل قاہرہ کے بعد جب اس علاقہ میں داخل ہوتا ہے تو محتلف شاخوں میں تقسیم ہوکر
اس پور ے علاقے کوسیراب کرتا ہے۔ فراعنہ کے دور میں اس کی سات بڑی شاخیں تھیں۔ اب
ہمی اس کی دو ہڑی شاخیں ہیں۔ جن سے متعدد نہریں نکال کر پورے علاقہ میں پھیلا دی گئی ہیں
تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقہ سیراب ہو سکے۔ چاول ، گندم ، کمئی ، گنا اور کیاس یہاں کثرت سے
پیدا ہوتی ہے۔ فسلوں کے ساتھ ساتھ کینو ، اللے ، خوبانی ، ناشیاتی ، زیتون ، انجیر ، سیب ، کیلا،
تم اور انار سمیت مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ فراعنہ کے زمانے سے آئ تک یکی
علاقہ پورے مصر بلکہ اردگر د کے علاقے کی غذائی ضروریات پوری کرتا آرہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس علاقہ میں بنی اسرائیل کوآ باد کیا تھا۔اس کا آغاز کچھاس طرح ہوا کہ مصر کی سرحدوں کے قریب سامی نسل کے قبائل جوفلسطین ،شام ،کوہ سینا اور مغربی ریکتان میں گلہ بانی کرتے تھے نے مصر پر حملہ کر کے فراعنہ کواس علاقہ سے مار بھگایا۔مصر

کے علاقہ ڈیلٹا پر قبضہ کر کے ان گڈریئے حکمرانوں نے اپنا دارالحکومت ایورس Avaris کے علاقہ ڈیلٹا پر قائم کیا تھا۔ جو اب Tell-el-Daba تل الدبابہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جگہ اساعیلیہ سے کوئی تیس کلومیٹر ڈیلٹا کی طرف واقع ہے۔ اس وقت تل الدبابا ایک چھوٹا ساگاؤں ہے۔ حال ہی میں فرانسیسی ماہرین آ ثارقد یمہ نے یہاں کھدائی کی تو تقریباً دوکلومیٹر میں چھلے ہوئے کھنڈرات ڈھونڈ نکالے۔ کھنڈرات ایک اعلیٰ شان دارالحکومت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کھدائی کا کام جاری ہے۔

جب چرواہے حکمران مصر پر قابض ہوئے تب فراعنہ کا دارالحکومت ممفیس میں تھا۔ جب تک نیا دارالحکومت تعمیر نہیں ہوجا تا تب تک چرواہے مفیس میں رہے۔حضرت یوسف علیہ السلام ممفیس کے بازار میں فروخت ہوئے اور وہاں ہی عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔

چرواہے بادشاہوں کاممفیس سے ایورس دارالحکومت منتقل کرنے کی وجہ غالباً یہی تھی کہ یہ علاقہ زرخیز اور سرسبر تھا۔ یہاں سے اُن کا اپنا وطن بھی قریب تھا۔ اُس زمانے میں کاشت کاری سب سے بڑا ذریعہ آمدن تھی۔ چرواہے مصری دیوتا وَں کی پوجا بھی نہیں کرتے سے۔ حجب کہ مفیس میں جتنے مندراور عبادت گاہیں تھیں وہاں فراعنہ کے اپنے دیوتے تھے۔ جب نیا دارالحکومت تعمیر ہوا تو چرواہے حکمرانوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے دیوتا وَں کی عبادت گاہیں تھیں کردی تھی۔

الله تبارک تعالی ہر پیغیر کوایک خاص علم دیکر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ایساعلم جس کی اُس زمانے میں زیادہ چر ہے ہوں۔حضرت یوسف علیہ السلام کوخواب کی تعبیراوراً س کی تہہ تک پہنچنے کا علم عطا کیا گیا تھا۔عوام میں سے بات اُس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں سے ۔اُس دوران اپنے ساتھ قید کا شے والے دوقید یوں کواُن کی خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جو بعد میں سے ۔اُس دوران اپنے ساتھ قید کا شے والے دوقید یوں کواُن کی خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جو بعد میں سے ایک بادشاہ وقت کی خدمت پر مامور ہوا تھا۔ اور دوسرے کوئل کردیا گیا تھا۔ جوقید کی بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوا تھا وہ ایک دن در بار میں موجود مقاجب بادشاہ نے ایک خواب کا ذکر کیا جواُس نے دیکھا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یوسف میں یوں آیا ہے:

ایک روز باوشاہ نے کہا'' میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کوسات و بلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سُو کھی۔ اے اہل در بار مجھے اس خواب کی تعبیر بتا و اگرتم خوابوں کا مطلب سمجھے ہو'۔

بادشاہ نے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو قید سے رہائی بانے والے خدمتگارکو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت کیکر وہ جیل میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کا مطلب پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی حواجہ کی جوتعبیر بتائی اُس کا ذکر قرآن یا کی صورہ یوسف میں یوں آیا ہے:

یوسف نے کہا'' سات برس تک لگا تارتم لوگ بھتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جونصلیں تم کاٹو اُن میں سے بس تھوڑا سا حصہ جوتمہاری خوراک کے کام آئے نکالواور باقی کواس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر سات برس بہت شخت آئیں گے۔ اُس زمانے میں وہ غلہ کھالیا جائے گا جوتم اُس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کھھ بچھ ایو بس وہی جوتم نے محفوظ کررکھا ہو۔ اس کے بعد پھرایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریادری کی جائے گی اوروہ رس نچوڑیں گے۔''

خواب کی تعیرین کر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی کا قائل ہوا اور انہیں قید سے رہائی کا حکم دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی پانے سے قبل بادشاہ سامت سے پوچھا: اُن عور توں کا کیا معاملہ ہے۔ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے اُن عور توں کو طلب کر کے پوچھا تو سب نے یک زبان ہوکر کہا'' حاشاللہ، ہم نے تو اُس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔'' حضرت یوسف علیہ السلام کا عور توں سے صفائی لینے کا یہ مقصد میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔'' حضرت یوسف غلیہ السلام کا عور توں سے صفائی لینے کا یہ مقصد تھا۔ کہ عزیز مصریہ نہ بھے رہیں کہ یوسف نے میری عدم موجودگی میں خیانت کی ہے۔ جب بادشاہ کی موجودگی میں حضرت یوسف پر لگائے گئے الزامات دور ہوئے۔ تو پھر جب بادشاہ کی موجودگی میں حضرت یوسف پر لگائے گئے الزامات دور ہوئے۔ تو پھر

بادشاہ نے تھم دیا'' اُنہیں میرے پاس لاؤتا کہ میں ان کواپنے لیے مخصوص کرلوں''۔حضرت کوسف جب عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے تو اپنی دیانت اور شرافت کی بدولت حکومتی اقتدار مانگا۔ جے عزیز مصر نے ان کے حوالے کردیا۔ اس واقعہ کا قرآن پاک کی سورہ یوسف میں یوں ذکرآیا ہے:

"پوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اُس سرز مین میں پوسف کے لئے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جن کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں ضائع نہیں جاتا۔"

میرے خیال میں حضرت یوسف کی حیثیت موجودہ زمانے کے وزیر اعظم کی تھی۔
چونکہ ملک کا آ کینی حکران اپوفیس Apophis بادشاہ تھا۔ جس کا قانون مصر میں رائج تھا۔ میری
اس بات کی تاکید تر آن پاک سورہ یوسف میں بیان کے گئے اُس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس
میں حضرت یوسف نے جب اپنے بھائی بنیا مین کے سامان میں شاہی بیانہ رکھوا دیا تھا۔ پھر جب
وہ جانے گئے تو شاہی ملاز مین نے اُنہیں پکارا کہ ہمارا شاہی پیانہ عائب ہوگیا ہے۔ جواب میں
حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم
چوریاں کرنے والے لوگنہیں۔ پھر حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے خود ہی سرا تجویز
کردی کہ جس کے سامان سے چیز نگلے وہ آپ ہی اپنی سرا میں رکھ لیا جائے ، ہمارے ہاں تو
کردی کہ جس کے سامان سے چیز نگلے وہ آپ ہی اپنی سرا میں رکھ لیا جائے ، ہمارے ہاں تو
ایسے ظالموں کو سرنا دینے کا بہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک سورہ یوسف میں ارشاد

كذلك كذلك كدنا ليكوسف مَا كَانَ لِيَا خُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ دِينِ الْمَلِكِ إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ ال

#### كو بكرتا إلايه كهالله بى ايباحا ہے۔

اس سے پینہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف تھے تو ملک مصر میں بااختیار کیکن وہاں تھم مصر کے بادشاہ کا چلتا تھا۔ جس سے میری اس بات کوتقویت ملتی ہے کہ حضرت یوسف وزیر اعظم یا وزیر خزانہ کی حیثیت سے مصری حکومت میں شامل تھے۔ اگر ان کی حیثیت مختار کل کی ہوتی تو حضرت یوسف جواللہ کے پیغیر بھی تھے ملک میں قانون الہی کا نفاذ کرتے۔

حضرت بوسف جب اقتدار میں شریک ہوئے تو شاہ مصری خواب کی تعبیر کے روعمل میں سخت محنت اور جانفشانی سے مصری عوام کو قبط سے بچایا تھا۔ اس قبط کی شدت کا بیدحال تھا کہ مصر کے قریب فلسطین سمیت دوسر سے تمام علاقے اُس کی لیبٹ میں آگئے تھے۔ جس کی بناء پر حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں غلہ لینے کیلئے تشریف لائے۔ جنہیں حضرت بوسف علیہ السلام نے بہچان لیا تھا۔ لیکن بھائی حضرت بوسف کو نہ بہچان سکے۔ چونگہ بھائیوں نے تو انہیں ایک تواں میں بھینک دیا تھا۔ جس کواں سے انہیں ایک تجارتی قافلہ نکال کر مصر لے آیا تھا۔ بھائیوں کو بھائیوں کو تا بھی میں زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالی فرماتے تھا۔ بھائیوں کو یقین تھا کہ بوسف کسی کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان بڑی چالیں چلا ہے اور میں ایک ہی چال چل کر اس کی تمام چالوں کو ختم کر دیتا

حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تمام زیا تیوں کو بھلاکرائن سے حسن سلوک کرتے ہوئے قلہ ویا اور اُنہوں نے جو پیسے اوا کیے تھے وہ بھی اُن کے سامان میں رکھوا ویئے۔ تاکہ وہ دوبارہ والیس آئیں۔ جاتے وقت حضرت بوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہا گر دوبارہ غلہ کی ضرورت ہوئی تو اپنے بھائی بنیا مین کو بھی لیتے آنا۔ ورنہ غلہ نہیں ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لیکر خوثی فوثی واپس گئے اور اپنے باپ حضرت کا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر بتایا کہ آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کردیا گیا یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر بتایا کہ آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کردیا گیا ہے ۔ اس کے بعد جب غلہ کے اسباب کھولے گئے تو اُن میں جو پیے انہوں نے غلہ کی قیمت کے اوا کیے تھے وہ بھی موجود تھے۔ پیسے کھولے گئے تو اُن میں جو پیے انہوں نے غلہ کی قیمت کے اوا کیے تھے وہ بھی موجود تھے۔ پیسے دیش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے دیش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے دیش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کی رسب خوش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کیوں کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے دیش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کی کی مصر سے نوش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کی تو کھوں کے دین کے دو تا کہ کا دو کی خوب کے دو تھوں علیہ السلام اس سے دیش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کی تعریف کی تو کہ کی تو کہ کھوں کے دو تھوں علیہ السلام اس سے دوش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کی تو کھوں کے دون کی تو کھوں کو کھوں کی تعریف کے دو کر سے خوش ہوئے اور عزیز مصر کی تعریف کی تو کھوں کی تعریف کی تو کھوں کہ کہ کو کھوں کی تعریف کی تو کھوں کیا گئی کے دو کھوں کی تعریف کی تو کھوں کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے دو تعریف کی تعریف کے دو تعریف کی تعریف

پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج چکے تھے۔اب دوبارہ ان کے ساتھ دوسرابیٹا بنیا بین بھیجے کیلئے تیار نہیں تھے۔ آخر اللہ کے سہارے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیا بین کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔

حفرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیا مین کولیکر جب مقرآئے۔ تو موقع پاکر حفرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیا مین کو بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو بحین میں بچھڑ گیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت کے تحت غلہ ماپنے والا شاہی بیانہ بنیا مین کے سامان میں چھپا دیا تا کہ اس بہانے یہ رک جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سامان کیکر چلے تو شاہی ملاز مین نے پکارا کہ شاہ مقر کا پیائش کا پیالہ کم ہوگیا ہے۔ چنا نچہ اُن کے سامان کی تلاثی کی تو پالہ بنیا مین کے سامان سے برآ مد ہوا۔ تب یوسف کے سوتیلے بھائی بول المحے بہی چور ہے۔ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی ایسے کام کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بری محسوس ہوئی کہ وہ انہیں اُس کے منہ پر الزام لگار ہے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے غصہ پی لیا۔ اور مناسب موقع پر اصل حقیقت افغاں کرنے کا انتظار کرنے گئے۔

اُدھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام عالم پریشانی میں اس قدرر وئے کہ آئکھوں کی بینائی جاتی رہی۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بھی صورت یوسف کونہیں بھولے۔ آخر جب ملاقات کا دفت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد کواپی تمیض کے ساتھ بھیجا۔ جس کا ذکر سورہ یوسف آیات 93 میں یوں آتا ہے:

جب یہ قافلہ (مصر سے ) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے (کنعان میں) کہا'' میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں ،تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھا ہے میں سٹھیا گیا ہوں۔'' گھر کے لوگ ہوئے فدا کی فتم آپ ابھی تک اپنے ای پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔''

کے منہ پرڈال دیا اور یکا کیاس کی بینائی عود کرآئی۔ تب اس نے کہا'' میں تم سے کہتا نہ تھا؟ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جوتم نہیں جانے''

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل وعیال کے ساتھ مصرتشریف لائے۔اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جس طرح ملاقات ہوئی اُس کا ذکر بھی قرآن پاک سورہ یوسف کی آیات 98 میں ہوا بیان ہوا ہے:

پھر جب بدلوگ یوسف کے پاس پہنچ تو اُس نے اپ والدین کو اپنے ساتھ بٹھالیا اور (اپ سب کنے والوں سے) کہا'' چلواب شہر میں چلو،اللہ نے چاہا توامن چین سے رہوگ'
شہر میں داخل ہونے کے بعد ) اس نے اپ والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار بجدے میں اپنے چاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار بجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا'' ابا جان ، یتعبیر ہے میرے اُس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا ، میرے رب نے اسے حقیقت بنا کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا ، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اُس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحواسے لاکر مجھے سے ملایا۔

حضرت یوسف نے بچین میں جوخواب دیکھا تھا اُس کا ذکر بھی سورہ یوسف آیات

3 ين آتا ہے:

یاس وقت کاذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا'' ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے بحدہ کررہے ہیں' جواب میں اس کے باپ نے کہا: '' بیٹا، اپنایہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا ناور نہ وہ تیرے در پے آزار ہوجا کیں گے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آ دمی کا کھلا دشمن ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا (جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ) تیرارب (اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا اور مجھے باتوں کی نہ تک پہنچنا سکھائے کام کے لیے) منتخب کرے گا اور مجھے باتوں کی نہ تک پہنچنا سکھائے 202

گااور تیرے او پراور آل یعقوب پراپی نعمت ای طرح بوری کرے گاجس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اوراسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرارب علیم اور حکیم ہے'۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپ بھائیوں کو مصر کے ذرخیر خطہ میں آباد کیا۔ اِن کا حقیق بھائی بنیا مین تھا۔ باتی دس اِن کی سوتیلی ماؤں کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چارشادیاں کیس۔ جن سے کل بارہ بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی نام تھا۔ اِن کی شاخ میں سے بعد میں حضرت موک بیدا ہوئے تھے۔ بیلوگ تقے۔ جب کہ مصر کے بیدا ہوئے تھے۔ بیلوگ تقے۔ جس کی بدولت بی جلد ہی آسودہ حال ہوئے۔ جب کہ مصر کے اصل باشند نے فربت میں تھے۔ جس کی بناء پر مقامی لوگوں کے اندر بھی اندر بنی اسرائیل کے خلاف نفرت بیدا ہوئی اور بیلاوہ پہتے آخر مصری اور غیر مصریوں کی صورت میں سامنے آیا۔ جو کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ بلکہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران مصر کے حکمر ان حدر بھال ناصر نے جب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کوخبر دار کرتے ہوئے کہا تھا کہ

" بتهمین علم ہونا چاہئے ہم فراعنہ کی اولا دہیں"

جس کے جواب میں اسرائیل کے وزیرِ اعظم نے کہا تھا کہ

''اگرتم فراعنه کی اولا د ہوتو ہم بھی حضرت موسیٰ کی اولا دہیں''۔

ان بیانات برغور کرنے برمحسوں ہوتا ہے کہ بیہ بیان صرف ڈرانے دھمکانے کیلئے نہیں سے بلکہ ان کی کڑیاں بہت بیچھے کہیں اور جگہ جاملی تھیں۔ آج بھی کچھروش خیال مصری اپنے حسب نسب برفخر کرتے ہیں۔

مصر میں قوم پرتی کی تحریک اٹھتے ہی فراعنہ نے بھی آئھیں کھولیں۔ جو نے جذبہ اور تیاری کے ساتھ اٹھے اور چراو ہے حکمرانوں کوشکت دیکر مصر سے مار بھگایا۔ اور بنی اسرائیل کوقید کر کے غلام بنالیا۔ پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس میں ظلم دستم اس قدر بر پا ہوا کہ قرآن کو قید کر کے غلام بنالیا۔ پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس میں ظلم دستم اس قدر بر پا ہوا کہ قرآن سے پاکس میں اللہ تعالی نے اُس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ فراعنہ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کران سے بگار لینی شروع کردی۔ جب رحمیس ٹانی برسراقتد ارآیا تو ڈیلٹا کے علاقہ کی فوجی اہمیت اور برخیزی کے باعث اُس نے اپنے شاہی محل چروا ہے حکمرانوں کے دار لخلافہ سے تھوڑا دور

قنطیر Qantir کے مقام پر تغییر کردایا تھا۔ جس کا موجودہ نام تینس Tanis ہے۔ رحمیس کا کل اور عبادت گاہیں یہاں تغییر کی گئیں تھیں محقیقین کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام کام بنی اسرائیل سے بیگار میں لیا گیا۔ اب کھدائی کے بعد فراعنہ کے دیوتا امن کے مندر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ یہ مندر الاقصر کے کاریک مندر کے جم پلے تھا۔ اس علاقہ میں دوشاہی قبرستان بھی دریا فت ہوئے ہیں۔

موجودہ تحقیق نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ بنی اسرائیل ای علاقہ میں آباد تھے۔
اور پھر فرعون رعمیس کے شاہی محلات بھی اس علاقے میں تھے۔ جس میں پانی دریا نیل کی ایک شاخ فراہم کرتی تھی۔ ایسے میں میراقیاس ہے کہ حضرت موی بھی اس علاقہ میں بیدا ہوئے۔ چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کا الاقصریا مصر کے کسی دوسرے علاقہ میں چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ان محلات کے قریب ہی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیستی تھی۔ جہاں ایک غریب گھرانے میں حضرت موئی نے آئے کھے کو کی تھی۔

## قصه خضر وموسیٰ

قیام مصر کے دوران حضرت مویٰ نے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔وہ اپنے مشن کیلئے مصر کے ہرعلاقہ میں گئے۔اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت مویٰ کی تربیت بھی کرتے رہے۔ حضرت خضر کے ساتھ حضرت مویٰ کا تربیت سفراس عرصہ میں ہوا۔قر آن پاک میں اس واقعہ کا ذکر یوں آتا ہے:

(فرراان کووہ قصہ سناؤ جومویٰ کو پیش آیا تھا) جبکہ موی نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ'' میں اپناسفرختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہنچ تو اپنی مجھلی سے عافل رہوں گا۔'' بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچ تو اپنی مجھلی سے عافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ گی ہو ۔ آ گے جا کرمویٰ نے اپنے خادم سے کہا ''لاؤ ہمارا ناشتہ' آئ جسے سرمیں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔'' خادم نے کہا ''آپ کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔'' خادم نے کہا ''آپ

تضاس وقت مجھی کا خیال ندر ہااور شیطان نے مجھ کوالیا غافل کردیا کہ میں اس کا ذکر (آپ سے کرنا) بھول گیا۔ مجھی تو مجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ "مویٰ نے کہا:" اس کی تو ہمیں تلاش تھی" چنانچہ وہ دونوں اپنقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز اتھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا

( سوره الكهف ركوع 65-60)

مفسرین کاخیال ہے کہ بیرواقعہ سوڑان کے شہر خرطوم کے قریب جہال دریائے نیل کی دوبڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الازرق میں آ کر ملتی ہیں، وہاں پیش آیا تھا۔

اس سفر میں حضرت موئی نے حضرت خضر سے جو کچھ سیکھا اور سفر میں پیش آنے والے جو تین واقعات پیش آئے انہیں علامہ اقبال نے کوزے میں بندکیا:

در کشتی مسکین "و' جان پاک" و' دیواریتیم"
علم موئی بھی تیرے سامنے حیرت فروش

## فرعون اوركليم اللدكي تشكش

جب سے فراعنہ نے چرواہے حکمرانوں کومصر سے مار بھگایا تب سے یہ بن اسرئیل کے بارے میں فکر مند سے کہ جس چنگاری کوہم طاقت سے دبارہے ہیں کہیں شعلہ بن کرہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔اس فکر میں فراعنہ نے بنی اسرائیل پر ہرطرح کے ظلم ڈھائے تا کہ وہ لوگ سراٹھانے کے قابل نہ رہیں۔اس کے ساتھ ساتھ فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے فائف تھے۔اور پھر شاہی جوتشیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کردے گا۔اس پر فرعون نے تھم جاری کردیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کوئی بچہنم دے تو اُسے بیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اُتار دیا جائے۔تھم پر عمل در آمد کیلئے ملک بھرکی دائیوں کوخصوصی تھم دیئے گئے تھے۔

لین جب اللہ تعالی کی قوم کوختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھراُس فیصلہ کوکوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اپنے فیصلہ کوملی جامع پہنانے کیلئے اللہ تعالی نے حضرت موی کو منتخب کیا۔ حضرت موی حضرت یعقوب کے بارھویں بیٹے لاوی کی اولا دہیں سے تھے۔ جب حضرت موی بی اسرائیل کے ایک غریب گھرانہ میں پیدا ہوئے تب اللہ تعالی نے انہیں بچانے کا بچھاس طرح بندو بست کیا کہوہ زندہ بھی رہے اور مصر کے شاہی کل میں پرورش پاکر فراعنہ کی تمام زیاد تیوں کو بندو بست کیا کہوہ و کی میں اور فرعون کے کی بارے میں اپنی آئھوں سے بھی دیکھا۔ حضرت موی کی بیدائش اور فرعون کے کل تک چہنچنے کے بارے میں قرآن پاک سورہ القصص آیات 7 میں ارشاد خداوندی ہے۔

ہم نے مویٰ کی ماں کواشارہ کیا کہ''اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے
اُس کی جان کا خطرہ ہوتو اسے دریا میں ڈال دے اور پچھٹم نہ کر، ہم
اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اوراس کو پیغیبروں میں
شامل کریں گے'۔ آخر فرعون کے گھر والوں نے اسے (دریاسے)
نکال لیا تا کہ وہ ان کا دشمن اوران کے لیے سبب رنج بنے ، واقعی
فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر (اپنی تدبیر میں) ہڑے غلط کار
شخے فرعون کی بیوی نے (اس سے) کہا'' یہ میرے اور تیرے لیے
آئکھوں کی ٹھنڈک ہے ۔ اسے قبل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے
مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیں۔''اوروہ (انجام سے) بے
خبر تھے۔

اُدهرموی کی ماں کا دل اُڑا جارہاتھا۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تا کہ وہ (ہمارے وعدے پر)
ایمان لانے والوں میں سے ہو۔اُس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے بیچھے جا۔ چنا نچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہ کہ (شمنوں کو ) اس کا پنہ نہ چلا۔ اور ہم نے بچ پر پہلے دودھ پلانے والیوں کی چھا تیاں حرام کررکھی تھیں۔ (بیھالت دیکھ کر ) اُس لڑکی والیوں کی چھا تیاں حرام کررکھی تھیں۔ (بیھالت دیکھ کر ) اُس لڑکی نے اُن سے کہا ''میں تہمیں ایسے گھر کا پنہ بتاؤں جس کے لوگ اس

کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں؟ اس طرح ہم موسیٰ کواس کی ماں کے پاس پلٹالائے تا کہ اس کی آئی سیس ٹھنڈی ہوں اور وہ ممکین نہ ہواور جان لے اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس بات کونہیں مانتے۔

حضرت موی کی پرورش فراعنہ کے شاہی محل کی زیر نگرانی میں انکی ماں کے پاس
ہوتی رہی۔اب اللہ تعالی نے اِن سے وہ کام لینا تھا۔جس کے لئے انہیں بچپن سے منتخب کیا گیا
ھا۔اس عظیم کام کیلیے حضرت موی کی تربیت ایک اور ماحول میں کرنے کی ضرورت تھی۔ چنا نچہ
محل سے انہیں نکا لئے کا سبب سے بیدا ہوا کہ ان کے ہاتھوں ایک آ دی قل ہوگیا۔جس کے خوف
سے وہ محل سے بھا گے اور صحراسینا کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے سے چھپاتے
مدین کے علاقہ میں پنچے صحرامیں ایک کنواں پر پانی پینے رکے تو ویکھا دو جوان لڑکیاں پانی لینے
مدین کے علاقہ میں ہوئی ہیں اور دوسر بے لوگ انہیں باری نہیں دیتے۔ حضرت موی نے وہاں
اپنے قوت باز و کا استعال کیا اور لڑکیوں کو پانی مجر کردیا۔ بیلڑکیاں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھی۔
حضرت شعیب اللہ کے محبوب نبی سے۔اس واقعہ کا ذکر بھی قرآن پاک سورہ القصص آ یات
حضرت شعیب اللہ کے محبوب نبی سے۔اس واقعہ کا ذکر بھی قرآن پاک سورہ القصص آ یات

(مصرے نکل کر) جب موئی نے مدین کارخ کیا تو اُس نے کہا ''امید ہے کہ میرارب مجھے ٹھیک راستے پرڈال دےگا۔اور جب وہ مدین کے کنو کیس پر پہنچا تو اُس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دوعور تیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔موئی نے ان عورتوں سے پوچھا ''تہ ہیں کیا پریشانی ہے''؟انہوں نے کہا''ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک یہ چروا ہے اپنے جانور نہ نکال لے جا کیں ،اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آ دی ہیں''۔ یہ تن کرموئی نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ بوڑھے آ دی ہیں''۔ یہ تن کرموئی نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ بوڑھے آ دی ہیں''۔ یہ تن کرموئی نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ بوڑھے آ دی ہیں''۔ یہ تن کرموئی نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ بوڑھے آ دی ہیں اس کا مختاج ہوں'' ( کچھ دیر نہ گر ری تھی کہ ) ان نازل کردے میں اس کا مختاج ہوں'' ( کچھ دیر نہ گر ری تھی کہ ) ان

دونوں عورتوں میں سے ایک شرم وحیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس
آئی اور کہنے گئی "میر ہے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تاکہ آپ نے
ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا اس کا اجرآپ کو دیں"مویٰ جب
اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا" کچھ خون
نہ کروا بتم ظالم لوگوں سے نے نکے ہو"

ان دونول عورتول میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا'' ابا جان اس شخص کونو کرر کھ لیجئے ، بہترین آ دمی جے آپ ملازم رکھیں وہی ہوسکتا ہے جومضبوط اور امانت دار ہو' اس کے باپ نے (موی سے ہوسکتا ہے جومضبوط اور امانت دار ہو' اس کے باپ نے (موی سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کردول بشرطیکہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگروس سال پورے کردو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پرخی نہیں کرنا چا ہتا ہے ان شاء اللہ مجھے نیک آ دمی یا وگے۔' میں تم پرخی نہیں کرنا چا ہتا ہے ان شاء اللہ مجھے نیک آ دمی یا وگے۔' موی نے جواب دیا' ہے بات میرے اور آپ کے درمیان طے موگئے۔ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کردوں اُس کے بعد ہوگئی۔ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کردوں اُس کے بعد پھرکوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جوکوئی قول قرار ہم کرر ہے ہیں اللہ پھرکوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جوکوئی قول قرار ہم کرر ہے ہیں اللہ اس پرنگہان ہے۔'

مدین میں حضرت شعیب کے ساتھ دس سال رہنے سے ان کی روحانی تربیت جب مکمل ہوئی تو بیوی بچوں کولیکر واپس مصر آ رہے تھے کہ راستہ میں کوہ طور کے پہلو میں اللہ تعالیٰ سے انہیں ہم کلامی کا موقع ملا۔ بقول علامہ اقبال:

اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ کو اپنی چندنشانوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور فرعون کو دین اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو آزاد کر وایا۔حضرت مولیٰ کوہ طور سے مصر آئے اور ڈیلٹا کے ای محل میں فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔جس کے جواب میں فرعون

نے حضرت مویٰ کوایک جاد وگرقر اردیا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر پیغیبر کو وہ صلاحیتیں دیکر دنیا میں بھیجا جن کی اُس دور میں ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مویٰ کے دور میں جادوگری اپنے عروج پرتھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیت دی جس سے جادوگا ار ختم ہوجائے۔ جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تو اُس منظر کو قرآن سورہ الاعراف آیات 104 میں یوں بیان کیا گیا:

موی نے کہا'' اے فرعون، میں کا نکات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کرکوئی بات حق کے سوانہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سے صرح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔

فرعون نے کہا''اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعو ہے میں سچا ہے تواسے پیش کر۔''

مویٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جا گنا اڑ دہا تھا۔ اس
نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ
چیک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ'
یقیناً یہ خض بڑا ماہر جادوگر ہے، تہہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا
چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو''؟ پھراُن سب نے فرعون کو مشورہ دیا
کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھے اور تمام شہروں میں
ہرکار ہے بھیج دیجے کہ ہر ماہرفن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔
ہرکار ہے بھیج دیجے کہ ہر ماہرفن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔
چنا نچہ جادوگر فرعون کے پاس آگئے۔ اُنہوں نے کہا'' اگر ہم غالب
رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا''؟

فرعون نے جواب دیا''ہاں،اورتم مقرب بارگاہ ہوگے۔'' پھرانہوں نے موسیٰ سے کہا''تم بھینکتے ہویا ہم پھینکیں''؟ موسیٰ نے جواب دیا''تم ہی پھینکو''۔ انہوں نے جوایے آنچھو سینے تو نگاہوں کومسحور اور دلوں کوخوف نردہ کردیا اور بڑاہی زبر دست جادو بنالائے۔

ہم نے موئی کواشارہ کیا کہ پھینک اپناعصا۔ اس کا پھنکناتھا کہ آن
کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کونگلتا چلا گیا۔''اس طرح
جوحق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو پچھانہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل
ہوکررہ گیا۔

ایک اور نکتہ بھے کے قابل ہے کہ جب حضرت موی اور حضرت ہارون نے فرعون اور اسے کہ جب حضرت موی اور حضرت ہارون نے فرعون اور اس کے درباریوں کو اللہ تعالی پرایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے جواب دیا:
فَقَالُو آ اَنُو مِنُ لِبَشَرَیْن مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عبدُوُنَ • فَقَالُو آ اَنُو مِنُ لِبَشَرَیْن مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عبدُوُنَ • فَقَالُو آ اَنُو مِنُ لِبَشَرَیْن مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عبدُوُنَ • فَقَالُو آ اَنُو مِنُ لِبَشَرَیْن مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عبدُونَ • فَقَالُو آ اَنُو مِنُ لِبَشَرَیْن مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عبدُونَ • فَالُو آ اَنُو مِنْ لِبَشَرَیْن مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عبدُونَ • فَالْمُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَا وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَا وَاللّٰمُ وَ

(سوره المومنون آيات 47)

کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دوآ دمیوں پرایمان لے آئیں؟ اور آ دمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔

اس آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی اور حضرت ہارون کو صرف اپنی قوم کی آزادی کیلئے نہیں بلکہ فرعون اور انکے درباریوں اور قوم کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی لیکن فرعون کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے جس چیز نے روکاوہ اُس کا تکبر اور غرور تھا۔ فرعون کے خیال میں اللہ کا پیغیبراعلیٰ نسل کا نہیں بلکہ غلام قوم کا بندہ ہے۔ فراعنہ سے ملتے جلتے خیالات کفار مکہ کے سرداروں کے بھی تھے:

وَقَالُو اَلُولاَ نُزِلَ هذَا الْقُرُانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرَتَيَنِ عَظِيمٍ

كَتْ بِينَ، يَقِر آن دونوں شہروں کے بڑے لوگوں میں سے کی پر کیوں نہنازل کیا گیا؟

(سورہ الزخرف 31)

اییائی تکبرابلیس نے بھی کیا تھااورانیان کواپے سے کمتر سمجھے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کردیا تھا۔ بلکہ آج بھی ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو دوسرے کواپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے فرعون کے قوانین پڑمل کرتے نظر آتے ہیں۔

## اہل مصری آز مائش

حضرت موی اور حضرت ہارون کی سال مصر میں رہے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ اس دوران فرعون اور آل فرعون کواللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ اللہ پرایمان لاؤ در نہ تہہیں اور تمہاری قوم کوفلاں مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا۔اوراگر ایسانہیں تو پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دو۔

حضرت موی علیہ السلام کے مطالبہ کے باوجود فرعون نے جب بنی اسرائیل کوآ زادی نہیں دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اوراً س کی قوم کوآ زمائش میں ڈال دیا۔ ممکن ہے کہ اس طرح فرعون راہ راست پرآ جائے۔ اس بارے میں قرآن پاک سورہ الاعراف آیات 132 میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلار کھا کہ شایدان کو ہوش آئے گراُن کا حال پیر تھا جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں اور جب براز مانہ آتا تو موسی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بدگھراتے ، حالا نکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسی سے کہا کہ ' تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی انہوں نے موسی سے کہا کہ ' تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی ان پر طوفان بھیجا، ٹلڑی دل چھوڑ ہے، شر شریر یاں پھیلا کیں ،مینڈک ان پر طوفان بھیجا، ٹلڑی دل چھوڑ ہے، شر شریر یاں پھیلا کیں ،مینڈک دوسر کشی کے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔

اس واقعہ کو یہود یوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو دس آ فات کے نام سے مشہور ہیں کہ جب فرعون نے یہود یوں کوغلامی سے نجات نہیں دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دس آ فات میں مبتلا کیا تھا۔

دریائے نیل کا پانی خون بن کر بہنے لگا تھا۔

| *                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| مصرمیں مینڈ کوں کی بہتات ہوگئی تھی۔                         | $\Rightarrow$ |
| مصرمیں مجھروں کی بہتات ہوگئ تھی۔                            | ☆             |
| مصرمیں کھیوں کی بہتات ہوگئی تھی۔                            | $\Rightarrow$ |
| مصرکے تمام مال مولیثی اور بھیڑ بگریاں بیاری کی وجہ سے مر    | $\triangle$   |
| سُمُين هيں ۔                                                |               |
| تمام مصری پیچیش کی بیاری میں مبتلا ہو گئے تھے۔              | $\triangle$   |
| مصرمیں سخت ترین ژالہ باری ہوئی تھی۔                         | ☆             |
| مصرمیں ٹڈی دل کی بہتات ہوئی جس نے تمام فصلیں اور            | ☆             |
| درختوں کے پتے کھاڈالے تھے۔                                  |               |
| تنین دن تک مصرا ندهیرے میں ڈوبار ہا                         | ☆             |
| الله تعالیٰ نےمصرکے تمام نومولو دانسانوں اور حیوانوں کے بچو | ☆             |
| کوموت د ہے دی تھی۔                                          |               |

#### قارون کے خزانے

فرعون کاوزیرخاص قارون بھی ڈیلٹا کے اس علاقہ میں مقیم تھا۔ بعض علاء کا خیال ہے
کہ قارون حضرت موسیٰ کا کزن تھا۔ جوامیر ترین اور انتہائی کنجوس آ دمی تھا۔ اپنی قوم بنی اسرائیل
پرظلم کرنے میں فراعنہ کی مدد کرتا تھا۔ دولت کے نشے میں انتہائی مغرور تھا۔ اکڑا کڑ کر چلتا اور اپنی
کر وفر کی خاطر غلاموں اور نوکروں کی ایک بھاری جمعیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اُسے دکھے کر بنی
اسرائیل کا غریب طبقہ رشک کھا تا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ کاش اتنی دولت کے ہم بھی
مالک ہوتے۔ اس کا انجام بڑا عبرت ناک ہوا۔ آج بھی لوگ اگر انتہائی کنجوس آ دمی کی مثال
دینا چاہیں تو وہ اسے'' قارون' کہتے ہیں۔ یعنی قارون کی کنجوی رہتی دنیا کیلئے ایک ضرب المثل
بن گئی۔ اسی قارون کے بارے میں قر آن پاک سورہ القصص آ یات 75 میں ارشاد خدا وندی

یہ ایک داقعہ ہے کہ قارون موٹی کی قوم کا ایک شخص تھا، پھروہ اپنی قوم

کے خلاف سرکش ہوگیا۔ اورہم نے اس کواتے خزانے دے رکھے سے کہان کی تخیاں طاقت ورآ دمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اُٹھاسکتی تھی۔ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا'' پھول نہ جا،اللہ پُھو لنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تخیے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد بر پاکرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پہند نہیں کرتا''

تواس نے کہا: ''یہ سب کچھتو مجھےاُ سعلم کی بناپر دیا گیا ہے جو مجھکو حاصل ہے'' کیا اس کو بیٹم تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے سے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے سے جو اس سے تیادہ تھے جائے۔''

ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جولوگ حیات و نیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے'' کاش ہمیں بھی وہ ی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بیتو بڑا نصیبے والا ہے'' مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے'' افسوس تمہارے حال پر ،اللہ کا تو اب بہتر ہے اُس شخص کے لیے جوایمان لائے اور نیک عمل کر بے ،اور بید دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔''

آخرکارہم نے اسے اور اس کے گھر کوزین میں دھنسادیا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جواللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کرسکا۔ اب وہی لوگ جوکل اس کی منزلت کی تمنا کررہے تھے کہنے گئے ' افسوس ، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنی بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا

ہے نیا تکا دیتا ہے۔اگر اللہ نے ہم پراحسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے''

### مصرہے بنی اسرائیل کی ہجرت

مصرین بی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دورہ آباد تھے۔
حضرت یوسف کی تبلیغ کے نتیجہ میں إن لوگوں کی اکثریت مسلمان ہوگئ تھی۔ جب کہ فراعنہ نے فرعنہ اپنے کئی خدا بنائے ہوئے تھے۔ فراعنہ کے کئی خدا دَں کو نہ ماننے کی وجہ ہے بی اسرائیل پر فرعون مسلسل ظلم وستم وُ ھاتے رہتے تھے۔ حی کہ اُن کی نسل ختم کرنے کی خاطر اُن کے بچول کرنے کے خاص کرنے لگے تھے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب ہر طرح سے مایوی ہوئی تو بی اسرائیل کو غلام بنالیا۔ غلاموں پرظم کرنا اُس زمانے میں ایک عام ہی بات تھی۔ بالکل ایسے ہی اسرائیل کو غلام بنالیا۔ غلاموں پرظم کرنا اُس زمانے میں ایک عام ہی بات تھی۔ بیا اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کے کئی غلام ایمان لے آگے تھے جن میں حضرت بلال جھی شامل تھے۔ جنہیں اُن کے آتا آگ کے تیچ انگاروں پر لیٹا کرگلیوں میں تھیٹے رہتے تھے۔ شامل تھے۔ جنہیں اُن کے آتا آگ کے بیخ انگاروں پر لیٹا کرگلیوں میں تھیٹے رہتے تھے۔ بالکل مایوں ہو گئوں بی تو تو انہیں ہجرت کا تھم ملا۔ اور جب حضرت موکی بالکل مایوں ہو گئو تو پھر اللہ تعالی نے انہیں ہجرت کا تھم ملا۔ اور بیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دات کے اندھرے میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طوف ہوں جب حضور تا ہو گئی ہوں داکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دات کے اندھرے میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی صورہ طافہ آیت ہو تھی رائی تھی ۔ حضرت موٹی کو بھی رات کے وقت ہجرت کا تھم ملا قرآن پاک کی سورہ طافہ آیت

وَلَقَد اَوْ حَينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اَن اَسرِ بِعبِاَدِیُ فَا صرِبُ مَالِیْ مُوسَیٰ اَن اَسرِ بِعباَدِیُ فَا صرِبُ مَالِیْ مُوسَیٰ پُروی کی کہابراتوں رات میرے بندوں کو لے کرچل پڑ۔
جب حضرت موی اور فرعون کی کشکش شروع ہوئی تو فرعون نے اپنے تمام ہتھکنڈ ہے استعال کے لیکن وہ حضرت موی کو پہیانہ کر سکے۔ آخر ہجرت کیلئے اللہ کا حکم آگیا۔ تو حضرت موی نے اپن قوم کو کہا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوجا کیں تاکہ ہم مصرے ہجرت کریں۔ حضرت موی کی قوم موجودہ اساعیلیہ کے قریب جمع ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ اندھرا ہجرت کرنے موی کی قوم موجودہ اساعیلیہ کے قریب جمع ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ اندھرا ہجرت کرنے

والوں کیلئے ہمیشہ موافق رہا۔ حضرت موی نے بنی اسرائیل کومصر سے نکال کرفلسطین لے جانا چاہتے تھے۔ فلسطین اورمصر کی سرحدیں اساعیلیہ سے پورٹ سعید کے درمیان تھیں۔ جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے۔

لیکن جب سے چرواہے حکمرانوں نے اس راستے سے مصر پر حملہ کیا اُس کے بعد سے فراعنہ نے اپنی فوجی چھاونیاں اس علاقہ میں قائم کردیں تھیں تا کہ آئندہ کوئی بیرونی حملہ آور مصر پر قابض نہ ہوسکے۔ان حالات میں اگر حضرت موی اپنی قوم کواس راستے مصر لے جاتے تو فرعون کے فوجی انہیں گرفتار کر لیتے۔ان حالات میں فیصلہ ہوا کہ اساعیلیہ سے تھوڑ اپنچ جاکر صحرائے سینا کی طرف ڈھونڈتی رہیں اور صحرائے سینا کی طرف ڈھونڈتی رہیں اور ہم انہیں جل دیکر مختلف سمت نکل جائی ہا کہ مصری فوجیں ہمیں فلسطین کی طرف ڈھونڈتی رہیں اور ہم انہیں جل دیکر مختلف سمت نکل جائیں۔

# فرعون كي سمندر مين غرقابي

جب حضرت موی اپن قوم کولیکر مصر نے نکلے تو اِس کی خبر فرعون کو ہوگئ جونو جیں لیکر ان کے تعاقب بیں نکل کھڑا ہوا۔ جب بنی اسرائیل نے فراعتہ کی فوجوں کو دیکھا تو وہ موید نے کی طرف بھا گے۔ حتی کہ وہ بحرہ اہم کے کنار ہے تھے گئے۔ اب ان کے ایک طرف فرعون اور اس کی فوجیں اور دوسری طرف سمندر تھا۔ ایسے بیس بنی اسرائیل گھرا گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موی کو تھم دیا:

اضرب بعضائ البَحر "اپناعصاسمندر پر مار" معترت موی نے تھم کی تمیل کی تو بحرہ احمر دوصوں میں بھٹ گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ:

فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرق كَالطَودِ الْعَظِيمِ "فُورَق كَالطُودِ الْعَظِيمِ" "فُوراً سَمِندر يَهِتُ كَيَا اوراس كام مُكُرّاا يك برائ مُنْ لِي كَام مُكْرًا الك برائ مُنْ الموكيا."

(سورہ شعراء)
اللہ تعالیٰ نے سمندرکو دوحصول میں کچھاس طرح تقتیم کیا کہ پچ میں سے گزرنے
کیلئے راستہ بن گیا۔ بیراستہ اتنا پختہ تھا کہ چلنے سے دھول اڑتی تھی۔ بنی اسرائیل اس راستہ سے

ا پنا مال واسباب کیکر جب مصرے گز رکر دوسرے کنارے پہنچے تو ان کے تعاقب میں فرعون اور اس کی فوج بھی اسی راستے آنے لگی۔ جب فرعون اور اس کی فوج عین درمیان میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیکراُسے اپنی اصل حالت میں لے آئے۔ یوں فرعون اور اُس کی فوجیس سمندر میں ڈوب مریں۔قرآن پاک سورہ یونس آیت 89 میں ارشاد خداوندی ہے کہ: جب فرعون و وبن لگا تو بول اٹھا'' میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اُس کے سواکوئی نہیں ہے جس پر بنیا سرائیل ایمان لائے اور میں بھی سراطاعت جھکادینے والوں میں ہے ہول''

الله نے جواب دیا:

فَاليوَمَ نُنَجِيكَ بِدنِكَ لِتَكُونَ لَمَن خَلفَكَ آيتً اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بیجا کیں گے تا کہ تو بعد کی نسلوں کے ليےنشان عبرت ہے۔

فرعون کی بیمیت اس وقت قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ بیدلاش بہت عرصہ الاقصر کے قریب فراعنہ کے شاہی قبرستان کی ایک خفیہ غار نما مقبرے میں رہی۔ جب پیملی تو 1907ء میں سرگرافش البیث متھ نے حنوط شدہ لاش سے بٹیاں کھولیں تھیں۔ عجائب گھر میں ہزاروں لوگ ہرروز فرعون کی میت دیکھ کرعبرت حاصل کرتے ہیں۔

مجے مفکرین جب اس واقعہ کوعقل کے تراز ویرتو لتے ہیں تو اس بات سے انکاری ہیں كه بھلاسمندر كيے ختك ہوكر پھرا جانك ہى! بني اصل حالت ميں واپس آگيا۔ پيرسب كہاوتيں ہیں عملی لخاظ ہے ابیا ہونامکن نہیں؟۔ میں ایسے دائنتوروکوایک بات یاد دلاتا چلوں کہ 26 دسمبر 2005ء کو جب سونا می آیا تو لمحول میں سمندرا بنی اصل جگہ ہے میلوں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زمین خنگ دیکھ کر بچے اور بڑے سمندر کی فیمنی چیزیں اٹھانے کیلئے بھا گے تو کمحوں کے اندروہ سمندر جس تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹا تھا اُس تیزی کے ساتھ واپس آیا۔جس سے ہزاروں لوگ ڈوب گئے۔اگراللہ تعالیٰ موجودہ دور میں ایسا کر سکتے ہیں تو دنیا کے ظالم ترین انسان فرعون کی عبرت كيليح توابيا كرنا كوئي مشكل كام بيس تفا-

ہم نے فیصلہ کیا کہ جس راہتے بنی اسرائیل صحرائے میں سفر کرتے رہے اُن مقامات کی سیاحت بھی کرنی جاہئے۔ إدھرمصر کی طرف سے تو ہم نے فراعنہ اور بنی اسرائیل جہال رہتے تھے اور جہاں سے ہجرت کر کے انہوں نے بحرہ احمر کوعبور کیا تھا۔ اُن تمام مقامات کی سیاحت کر لی تھی۔ اب ہمیں حضرت موی کے نقش قدم پر چل کر دادی سینا جانا تھا۔ ہم رات کو قاہرہ دا لیس آ کرسو گئے۔ تا کہ ضبح سویر ہے دادی سینا کے سفر پر روانہ ہو سکیں۔

ナナナナナ

# حضرت موسیٰ کے قش قدم پر

صحرائے سینا شرم الشیخ کوہ طور مزار حضرت صالح مزار حضرت ہارون سامری کا بچھڑا وادی فاران

# حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر

آج ہمیں حضرت مویٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وادی سینا جانا تھا۔ تا كەأن مقامات كى زيارت كرسكيى جہال حضرت موسىٰ عليه السلام اپنى قوم بنى اسرائيل كومصر سے نکال کرلے گئے تھے۔ سینا کے سفر کا آغاز ہم نے صبح سورے کیا۔ حسب پروگرام حام گاڑی لیکر ہماری قیام گاہ پر آ گیا۔ہم بھی سینا جانے کی خوشی میں سورے ہی اٹھ کر تیار ہو گئے۔ ناشتہ کے بعد صحرائے سینا کے سفر کا آغاز کیا۔ قاہرہ سے سینا جانے کیلئے سویز کے راستے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ گاڑی کارخ سویز کی طرف موڑ دیا گیا۔جلد ہی ہم آبادی سے نکل کرصحرا میں پہنچ گئے۔ گاڑی صحرا کے پیچوں پچھ ایک ڈیول کیرج سڑک پرسویز کی طرف رواں تھی۔راستے میں ایک جگہ سڑک کے کنارے رنگ برنگے جھنڈے دیکھے توسوچا ممکن ہے یہاں کسی گمنام سائیں بابا کا مزار ہو۔ جہال عقیدت مند ڈرائیوروں نے جھنڈے لگا دیئے ہوں اور پیجی ممکن ہے وہاں کسی غریب مجاور نے بھی گدی سنجال لی ہو۔ میسو جتے ہوئے جب ہم قریب گئے تو وہاں نہتو کوئی مزارتھااور نہ کوئی مجاور۔ ہاں ایک بہت بڑا سنگ مرمر کا یادگاری پتحرنصب تھا جس پر لکھا تھا کہ 1967ء کی اسرائیل اورمصر کی جنگ کی یا دگار کے طور پریہ پیخرنصب کیا گیا ہے۔ پیخر دیکھ کر مجھے قدرے دکھ ہوا کہ اس جنگ میں اسرائیلی فوجیس تو قاہرہ کے قریب پہنچ گئے تھیں۔ یہاں سے قاہرہ ساٹھ میل دورتھا۔ جنگ کے دوران اسرائیلی فوجوں نے سینا کے علاقہ کو فتح کیا اور نہرسویز

کوعبور کرتے ہوئے مصر کے اس علاقہ پر قبضہ کرلیا تھا۔ بیدد کیھ کرہم کافی پریشان ہوئے اور کافی عرصہ مسلمان حکومتوں کی کمزور بوں اور اسرائیل ،امریکہ اور بورپی ملکوں کی بدمعاشیوں پر بات جیت کرتے رہے۔

باتیں کرتے ہوئے ہم سور سٹی کے قریب پہنچ تو ھام نے گاڑی شہری ہجائے اُس سرنگ کی طرف موڑ دی جو نہر سورز کے نیچے سے گزر کر صحرائے بینا پہنچ ہے۔ یہ سرنگ سور سٹی سے سات میل احمد حامدی نامی سرنگ میں سے گزر کر ہم صحرائے بینا پہنچ ۔ یہ سرنگ سویز سٹی سے سات میل جانب ثال اساعیلیہ کی طرف ہے۔ سارے ساتھی بہت خوش تھے اور سب کی آئیمیں اوھ اُدھر صحرا میں اُن جگہوں اور مقامات کو تلاش کر رہیں تھیں جہاں جعزت موئی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تھے۔ سرائے بینا میں پہنچ ہی ڈرائیور نے گاڑی دائیں ہاتھ موڑ دی۔ اب ہم بحرہ احمر کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف سفر کرنے گئے۔ بحرہ احمر ہمارے دائیں ہاتھ جو الحل ہمارے پہلو میں اور بائیں طرف صحرا تھا۔ صحرا میں ایک خوبصورت اور پختہ سڑک پر ہم سفر کررہ ہے تھے۔ ہماری ہاتوں کا موضوع حضرت موئی علیہ السلام ، بنی اسرائیل اور یہ جو اتھا۔ جب میں نے ذکر کیا کہ اس علاقہ میں حضرت موئی علیہ السلام ، بنی اسرائیل اور انہوں نے اپنی تو م بنی اسرائیل کے مطالبہ پرایک پھر پر اپنا عصا مارا تو جاری ہوئے تھے۔ اور عنی موئی ضرور جائیں موئی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو سب ساتھوں نے ایک ساتھ مطالبہ کیا کہ پھر عین موئی ضرور جائیں گئے۔

یعقوب آزاد صاحب نے بتایا کہ: ''برطانیہ ہے آتے وقت میں نے اپنی والدہ کو پاکتان فون کیا اور مصر جانے کی اجازت مانگتے ہوئے کہا کہ میرا نام آپ نے یعقوب رکھا ہے۔ یعقوب نام کے ایک بڑے برگزیدہ پیغیمرگزرے ہیں۔ مجھے ان کی آل حضرت موئی علیہ السلام کے دلیس کی سیر کرنی ہے۔ پیغیمروں کا نام سنتے ہی والدہ نے سفر پر جانے کی اجازت دے دی۔' اب اگر حضرت موئی کے چشے والی جگہ موجود ہے تو ہمیں وہاں ضرور رکنا پڑے گا۔ منیر حسین اور میری بھی بھی دلی مراد تھی۔ ہم با تیس کرتے جارہے تھے کہ مراک کے کنارے ایک ہوٹی دیکھا جہاں چائے پینے کیلئے رکے۔ ہوٹل کے باہرٹرک ڈرائیور چار بائیوں پر بیٹھے حقے ہوٹی دیکھا جہاں چائے بینے کیلئے رکے۔ ہوٹل کے باہرٹرک ڈرائیور چار بائیوں پر بیٹھے حقے ہوٹی دیکھا جہاں چائے بینے کیلئے رکے۔ ہوٹل کے باہرٹرک ڈرائیور چار بائیوں پر بیٹھے حقے ہوٹی دیکھا جہاں جائے بینے کیلئے رکے۔ ہوٹل کے باہرٹرک ڈرائیور چار بائیوں پر بیٹھے حقے ہوٹی دیکھا جہاں جائے بینے کیلئے رکے۔ ہوٹل کے باہرٹرک ڈرائیور چار بائیوں کے بین گوجر خان پیس لگار ہے تھے۔ بالکل پاکتان کا منظریا د آئے لگا۔ ایسے ہوٹل کی زمانے میں گوجر خان

کے قریب ہا وکی ہوٹل کے نام سے ڈرائیوروں میں مشہور تھے۔ جہاں دال اور پراٹھے کا ناشتہ ہوا مشہور تھا۔ ہوٹل کے ملازم نے کمال مہر بانی سے ایک جگہ ہمیں کرسیاں اور میز لگا کر دیا۔ جس پر کھیاں یوں بیٹھیں ہوئیں تھیں جے کسی ملک کی فوج دشمن کی گھات میں ہوتی ہے۔ بہرے نے ایک ملے کی فوج دشمن کی گھات میں ہوتی ہے۔ بہرے نے ایک میلے کپڑے سے میز صاف کر کے مکھیوں کو اڑ ایا جو فضا میں چکر لگا کر دوبارہ میز پر آن بہٹھیں۔

یہاں ہمیں باولی ہوٹل جیسا ناشتہ ملا۔جس میں پراٹھے تو نہیں تھے بہر حال اُن کی جگہ خص (روٹی )اور ساتھ دال تھی۔دال روٹی کھانے کے بعد ہم جانے گے تو ایک ٹرک ڈرائیور سے عین موٹی کے بارے میں پوچھا۔جس نے کہا کہ ہم آ گئے چلے جائیں۔ کچھ فاصلہ کے بعد بائیں مڑیں تو آپ حضرت موٹی کے چشموں پر پہنچ جائیں گئے۔ہم گاڑی میں بیٹھ کرٹرک بائیں مڑیں تو آپ حضرت موٹی کے خشموں پر پہنچ جائیں گئے۔ہم گاڑی میں بیٹھ کرٹرک ڈرائیور کی ہدایت پر جب کوئی تین میل کا سفر طے کر چکو تو عین موٹی کو خدا حافظ کا بورڈ دیکھ کر ایک پولیس آفیسر سے پوچھا جس نے بتایا کہ دہ جگہ تو تین میل چیچے تھی۔ہم واپس آئے اور ایک بولیس آفیسر سے پوچھا جس نے بتایا کہ دہ جگہ تو بھی جہ سال جائے پی تھی آ کر ہوٹل والے سے پوچھا جس نے بتایا کہ دہ جگہ تو بھی ہے۔ آپ بہال سے بحرہ اجم سمندر کی طرف جائیں تو آپ کو جھزت موٹی کے دہ چشے نظر آئیں آئے۔جواس دفت عین موٹی کے نام سے مشہور ہیں۔

### عين موسى

ہم گاڑی میں بیٹھے اور سڑک سے دائیں مڑکر ابھی چندگر ہی گئے تھے کہ چشموں کے آخار نظر آنے لگے۔ گاڑی کھڑی کی تو ایک بدولڑی صحرا کے روایت لباس میں نقاب پہنے ہمارے پاس آئی اور انگریزی میں باتیں کرتے ہوئے ہمیں بتانے لگی کہ میرا نام جیھان ہے۔ میرا یہاں سٹال ہے جہاں سے سیاح تخفے خرید کر اپنے ملک لے جاتے ہیں۔ اگر آپ میر سٹال سے خریداری کریں تو میں حضرت موی کے چشموں کی سیر بلا معاوضہ کرا دوں گی۔ ہم نے فوراً جامی بھر لی۔ میرے خیال میں اگر ہماری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اُسے بھی انکار کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ جیھان جوان ،خوبصورت ،خوش لباس اورخوش گفتار ہونے کے ساتھ کی جرات نہ ہوتی۔ جیھان جوان ،خوبصورت ،خوش لباس اورخوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ غزالی آئکھوں کی مالکہ ایری لڑکی تھی جو ہرائس انسان کو سخر کردینے کی صلاحیت رکھی تھی ساتھ غزالی آئکھوں کی مالکہ ایری لڑکی تھی جو ہرائس انسان کو سخر کردینے کی صلاحیت رکھی تھی

جس کے جسم میں دل ہے۔ اسے دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ بیکوئی جادوگرنی تو نہیں جس نے ہم پر اپنا کلام پڑھااورا ہے دام میں گرفتار کرلیا۔ میں نے منبر حسین سے پوچھاتو اُن کی رائے بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی بلکہ اُن کے دل میں جو شعلے جل رہے تھے اُس کی تپش مجھے بالکل محسوس ہور ہی تھی۔

اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کرکے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔اور جب موی سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کواشارہ کیا کہ فلاں چٹان پراپی لاٹھی مارو۔ چنا نچہاس چٹان سے یکا کیک بارہ چشمے کچوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنی لینے کی جگہ متعین کرلی۔ہم نے اُن پر بادل کا سامہ کیا اور اُن پرمن وسلو کی اُتارا۔

قرآن پاک کی ان آیات میں چٹان سے بارہ چشے نکلنے کی بات ہے جبکہ عین موک تو صحراہے جس میں ہر طرف ریت ہی ریت نظر آرہی تھی۔اور یہ کنویں کسی نے خود کھود سے تھے۔ یہاں تلاش کے باوجود مجھے کوئی چٹان نظر نہ آئی۔ البتہ جب ہم کوہ طور سے واپس آئے رہے تھے تب رفید یم کے قریب '' کی وہ مشہور چٹان دیکھی جس کے بارے میں مقامی لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت مولی نے اسی چٹان پرعصا مارا اور بارہ چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ میں نے میں مشہور ہے کہ حضرت مولی نے اسی چٹان پرعصا مارا اور بارہ چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ میں نے جیسے اس کی تو وہ اپنی بات پراڑی رہی کہ وہ چشمے رفید یم کی بجائے یہاں ہی ہیں۔

چونکہ اس دلیل میں اُس کی روزی کا مسئلہ بھی تھا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ جب ہم نے جیھان کے سال سے خریداری کی تو اُس نے اپناحس کیمرے کی آ نکھ میں بند کرنے کی اجازت دے دی۔ منیر حسین نے بھی جیھان کے ساتھ فوٹو بنوا کر ایک تاریخ رقم کی۔ چونکہ یہ صاحب دوشیز اوّں کے ساتھ فوٹو بنوانے جیے مشغلے سے ہمیشہ دامن بچاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ جانے آج کیوں انہوں نے فوٹو بنوانے کے ساتھ ساتھ جیھان کے ساتھ مشکراتے ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے احمدندیم قاسمی کا یہ شعر گنگانے گئے۔

222

صرف اس شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں میں تیرا حسن ، تیرے حسن بیاں تک دیکھوں

میرے خیال میں انہیں پیشعر پڑھنے کی بجائے'' بے خودی میں صنم اٹھ گئے جوقدم''
والانغمہالا پناچا ہے تھا۔ بہر حال عین موئی پر یعقوب آزاد نے صبرایوب کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہدھان سے اپنادامن بچائے رکھا۔ میں نے ایک دوبارانہیں غورسے دیکھا تو وہ زیرلب بچھ پڑھ رہے تھے مکن ہے قل شریف پڑھتے رہے ہوں چونکہ جب جادودل پراٹر کرنے گئے توایہ مواقعوں پرقل شریف ہی پڑھنے کے ہوں جونکہ جب جادودل پراٹر کرنے گئے توایہ مواقعوں پرقل شریف ہی پڑھنے کا تھم ہے۔

نہ چا ہے ہوئے بھی جیھان نامی محرانگیز خاتون کے اثر سے نکلے تو میں سوچنے لگا
کیا حسین اتفاق ہے۔ جب میں فلسطین گیا تھا تو بحرہ مردار کے کنارے حضرت موئی کے مزار پر
حاضری دیتے وقت ایک حسینہ سے ملا قات ہوئی تھی۔ اور آج میں موئی کے مقام پر ایک اور
حسینہ سے ملا قات ہوگئ معلوم نہیں حسیناؤں نے حضرت موئی کے مقامات پر ہی ڈھیرے کیوں
ڈالے ہوئے ہیں۔

# حمام فرعون

عین موئی میں آ دھا گھنٹہ گزارنے کے بعد ہم دوبارہ گاڑی میں بیٹے اور اپناسفر بحرہ احمر کے کنارے کو دوبارہ شروع کیا۔جلد ہی ہم حمام فرعون پہنچ گئے۔ بیا ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ ہے۔ جہاں تیزی کے ساتھ سیاحوں کی دلچیسی کیلئے ہوٹل اور دوسری عمارتیں تقمیر ہور ہی تھیں۔مقامی باشندوں کے مطابق سمندر میں ڈو بنے کے بعد فرعون کی لاش اسی مقام سے ہور ہی تھیں۔مقامی باشندوں کے مطابق سمندر میں ڈو بنے کے بعد فرعون کی لاش اسی مقام سے

ملی تھی۔جس کی بدولت پیجگہ آج تک جمام فرعون کے نام سے جانی جاتی ہے۔

جمام فرعون کے مقام پر دور فراعنہ میں گندھک اور فاسفوری کی کانیں تھیں۔
گندھک کی وجہ سے یہاں بحرہ احمر کے کنار ہے گرم پانی کا چشمہ بھی ہے۔ اس چشمہ کی نوعیت آ زاد کشمیر میں کوٹلی کے علاقہ تنہ پانی والے چشمہ جیسی ہے۔ مقامی لوگوں نے جھے بتایا کہ اگر اس پانی میں انڈارکھا جائے تو تھوڑی مدت میں پک جاتا ہے۔ جمام فرعون سے تھوڑا آ گے سمندر سے تقریباً میں بیل میں انڈارکھا جائے تو تھوڑی مدت میں بل کے فاصلہ پر وادی مغارہ ہے۔ یہاں تا نباور دوسری معدنیات کی کا نمیں دور فراعنہ سے موجود ہیں۔ فراعنہ جب میت کو حنوط کرتے تھے تو اس عمل کے لئے جو کیمیائی مرکبات استعال کرتے تھے۔ اُس میں فاسفوری نمک بھی استعال ہوتا تھا۔ جواس مقام سے نکال کرمصر لے جاتے تھے۔

حمام فرعون کے بعدہم نے اس سڑک پرسفر جاری رکھا۔اب سمندراتنا قریب تھا کہ ہمیں فکر ہونے لگی کہ ہمیں سمندر کی لہریں سڑک پر نہ آ جا ئیں ۔لیکن سمندر کمال صبر سے کام لے رہا تھا۔ جو مسافروں سے چھیڑ چھاڑتو کرتا لیکن اُن کا راستہ نہیں روکتا تھا۔ہم اس سڑک پرسمندر سے آگے جو کی کرتے سفر کرتے رہے۔ہمارے بائیں ہاتھ دور دور تک صحرا تھا جس سے آگے اونچے اونچے رہتلے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ہم سفر کرتے ہوئے ابوزینہ پہنچے۔ابوزینہ اس علاقہ میں بڑی اہمیت کا ایک قصبہ ہے۔ دور فراعنہ میں اس علاقہ میں تا نے اور گندھک کی کا نیں میں بڑی اہمیت کا ایک قصبہ ہے۔ دور فراعنہ میں اس علاقہ میں تا نے اور گندھک کی کا نیں سے تھیں۔

ابوزینہ ہے آگے بلاغیم کے مقام ہے گاڑی ساحل سمندر سے دور ہنا شروع ہوگئی اور پھر صحرائی پہاڑوں کے درمیان سے ہماراسفر جاری رہا۔ یہ پہاڑ ریتلے سرخی مائل ہے۔ سبزے کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ پھر بھی بھیڑ بکر یوں کواُس ریگستان بیں گھو متے پھرتے و یکھا۔ ہم ان ویران اور سنسان پہاڑوں کے درمیان کوئی تمیں میل سفر کرتے ہوئے دوبارہ ساحل سمندر کی طرف آتے آتے سمندر کے قریب آگئے۔ یہاں سے یہ سڑک دوحصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ ایک بائیں مڑکر پہاڑوں کے درمیان سے گز رکر تقریباً ساٹھ میل کا سفر طے کرکے کوہ طور یعنی جبل موی تک جاتی ہے۔ اور دوسری سیدھی آگے شرم الشیخ جلی جاتی ہے۔ ہمیں تو کوہ طور یعنی جبل موی تک جاتی ہے۔ اور دوسری سیدھی آگے شرم الشیخ جلی جاتی ہے۔ ہمیں تو کوہ طور جانا تھا۔ لیکن ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں ندرات شرم الشیخ بیلی جاتی ہے۔ ہمیں تو کوہ طور جانا تھا۔ لیکن ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں ندرات شرم الشیخ میں گزاری جائے اور شبح

تازہ دم ہوکر جبل موی پہنچا جائے تا کہ ہم کوہ طور پہاڑ پر بھی چڑھ سیس۔ یوں ہم نے کوہ طور جانے کی بجائے اپناسفرشرم الشیخ کی طرف جاری رکھا۔

شرم الثیخ اور جبل موی یعنی کوہ طور کی طرف جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں وضو کیلئے وہاں ایک مسجد کے قریب گاڑی روکی تا کہ نماز ظہرادا کی جاسکے مسجد کے اندر گئے کیکن وضو کیلئے پانی نہیں تھا۔ بکاری ، یعقوب آزاداور ڈرائیورھام نے وہاں قریب کسی کے گھر جاکر وضو کیا۔ علاقہ میں پانی کی قلت تھی۔

#### من وسلويٰ

پروگرام کے مطابق ہم نے جبل موی کی بجائے شرم الشیخ کا رخ کیا تو جلد ہی ہم وادی المرخد پنچے۔ہم نے صحراکے درمیان میں سے گزرتے ہوئے ایک جگرگاڑی کھڑی کی۔ حد نظر تک صحراتھا۔ یہی جگہ وادی المرخہ ہے۔ جے بائبل میں 'بیبیان سدین' کے نام سے یادکیا گیا ہے۔حضرت موی بنی اسرائیل کولیکر جب اس مقام پر پنچے تب قوم کو دو بڑے مسائل درپیش تھے۔ایک انتہائی دھوپ اور دوسرا کھانا۔ یہ دونوں چزیں صحرامیں ملنی انتہائی مشکل تھیں۔ جب تک آپ خود اس مقام کو دکھ نہیں لیتے بنی اسرائیل کی مشکلات کو بھے امشکل ہے۔ یہ ایک ایس جب مہاں انتہائی گری کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کا ملنا مشکل ہے۔ اور پھرایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوجا ئیں تو ایسے میں بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی مدنہیں کرسکتا۔ایسے حالات میں حضرت موئی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جے اللہ میاں نے قبول کیا تھا۔

ہم نے تم پر ابر کا سابی کیا ،من وسلو کی کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا، وہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

المرخہ کی ای وادی میں بنی اسرائیل پراللہ تعالیٰ نے ابر کا سابیہ کیے رکھااوراس دوران انہیں کھانے کیلئے من وسلو کی عطا کیا۔ من وسلو کی کے بارے میں مفکرین کی رائے ہے کہ من دھنیا کے بہج جیسی کوئی چیزتھی جواوس کی شکل میں زمین پرگر کرجم جاتی تھی جبکہ سلو کی بٹیر کی مانند پرندے تھے۔ایک شبح بنی اسرائیلی بیدار ہوئے تو اپنے اردگردمن وسلوکی دیکھ کر ہے ساختہ ایک دوسرے سے بوچھنے لگے ''من' یعنی بید کیا ہے؟ بنی اسرائیل عبرانی زبان بولتے تھے اور عبرانی میں من کا مطلب ہے بید کیا ہے؟ بنی اسرائیل کومن وسلوکی جالیس سال تک اُس وقت تک ملتار ہا جب تک بنی اسرائیل نے بید پاک نعمتیں کھانے سے خودا زکار نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اس انکار کاذکر سورہ البقرہ میں یوں آتا ہے:

یادکرو، جبتم نے کہاتھا کہ 'اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے وُعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیدوار، ساگ، ترکاری، گہیوں بہن ، پیاز وغیرہ پیدا کرے۔' تو موسیٰ نے کہا:''کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جارہ و۔جو کچھتم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔''

جبہم وادی المرخہ میں سے گزررہے تھے تب زندگی میں پہلی بار سراب کوملی شکل میں دیکھا۔ دور دور تک ریت اور پانی نظر آ رہاتھا۔لیکن جب نظریں دھندلا تیں تو یوں محسوں ہونے لگتا کہ آ گے سمندر ہے۔ جوں جوں ہم قریب جاتے تو نظر آ نے والا پانی بھی ہمیں دھوکا دیکر دور بھاگ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی سراب کے بہی نظارے دیکھے تھے۔

جنوبی سینا کے علاقہ راس السدر میں سمندر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے ہم نے سمندر کے پچ تیل کے کنویں دیکھے۔ بیکنویں وقفے وقفے پر بہت سی جگہوں پر کام کررہے تھے۔فضاء میں بلند دھواں اور آگ کے بھڑ کتے شعلے اس بات کے گواہ تھے کہ سینا کا بیعلاقہ اب تیل کی شکل میں زمین سے سونا اُگل رہا ہے۔ھام ہمیں بتار ہاتھا کہ دن بدن مصر میں تیل کے نئے نئے ذخائر دریا فت ہورہے ہیں۔

یوں ہی سفر کرتے ہوئے ہم کوہ طور ٹی پہنچے۔کوہ طور شہر کا بورڈ دیکھ کرمیں تذب زب میں پڑگیا۔میرے خیال میں کوہ طور تو صحرائے سینا کے پہاڑوں میں واقع تھا۔ساحل سمندر پر اس کا نام دیکھ کرمیں نے منیر حسین سے بات کی جونقشہ پڑھنے کے بڑے ماہر ہیں۔سفر کے دوران اُن کی دوسری ذرمہ دار یوں میں سے آیک ذرمہ داری سے بھی ہوتی ہے کہ نقشہ در کھے کرڈرائیور
کی رہنمائی کریں۔منیر حسین نے نقشہ غور سے پڑھا اور کہا بادشا ہو معاملہ میں کوئی گڑ بڑھ ہے۔
جسے ہم کوہ طور کہتے ہیں اُسے نقشہ میں جبل موسیٰ اور سینٹ کیتھرا کین لکھا ہوا ہے۔ جب کہ بیکوہ طور تو بحرہ احرکے کنارے ایک شہر کانام ہے۔جس کا حضرت موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔

یعقوب آزاد نے جب منیر حسین کی عالمانہ رائے سن تو ٹھنڈی آ ہ بھرتے ہوئے کہنے لگے: نظامی صاحب اگر منیر حسین ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہمیں آج یہ بات کون سمجھا تا اور پھر نقشہ پڑھنے کے تو ہم ان کے اُس زمانے کے قائل ہیں جب اٹلی کی سیاحت پر گئے تھے۔ یہ ان کا کمال تھا کہ اٹلی میں انہوں نے مشکل سے مشکل جگہوں کو بھی کچھاس طرح ڈھونڈ آکہ بعض اوقات ہم راستہ ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے خود ہی گم ہوجاتے تھے۔

کوہ طور سٹی بحرہ احمر کے کنارے آباد ہے۔ یہ کافی بڑا شہر ہے۔ جس میں ترقیاتی کام ترور وروشور سے جاری تھے۔ اس شہر کوکوہ طور پہاڑیعنی جبل موٹی سے کوئی نسبت نہیں۔

شرمالثيخ

کوہ طور سٹی سے نکل کرہم نے اپنا سفرشرم الثین کی طرف جاری رکھا۔ مسلسل ریگتان اور صحرامیں سے سفر کرتے ہوئے چار بجشرم الثین کی حدود میں پہنچ تو مصری آ رمی اور خفیہ اداروں کے آفیسروں نے ہماری کارکوروک کر جامعہ تلاشی لی۔ پاسپورٹ چیک کیے اور جب ہرطرح کی تسلی ہوئی تو ہمیں شرم الشیخ داخل ہونے کی اجازت ملی۔

شرم الشیخ کی حدود میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے اچا نک ہم افریقہ کے صحرا سے گزر کر یورپ کے سی جدید شہر میں پہنچ گئے ہیں۔ انتہائی صاف سخرا شہر۔ جو ہرطرح کی ماحولیاتی آلودگی سے پاک تھا۔ سڑکیس کشادہ اور انتہائی خوبصورت ۔ بڑی بڑی شاہر اہیں دو طرفہ ٹریفک کیلئے استعال ہوتی تھیں۔ عمارتیں دو منزل سے زیادہ اونچی نہیں۔ سب شہر میں کیسا نیت اور انتہائی نفاست۔ سڑکوں کے کنارے خوبصورت درخت دست بدستہ یوں کھڑے سے جسے سیاحوں کوخوش آمدید کہنے کیلئے چاک وجو بند جوان کھڑے ہوتے ہیں۔ دوطرفہ استعال ہونے والی سڑکوں کے درمیان والی جگہ پررنگ برنگ بھول کھلے سیاحوں کے دل لبھانے کا جونے والی سڑکوں کے درمیان والی جگہ پررنگ برنگ بیول کھلے سیاحوں کے دل لبھانے کا

سامان فراہم کررہے تھے۔

شرم الشخ اگردنیا کانبیں تو مھر کا سب سے نیا اور جدید شہر ہے۔ ابھی کل کی بات ہے جب صحرائے بینا کے آخری کلر پر واقع اس علاقہ میں مجھیروں کا قبضہ تھا۔ دنیا کے نقشہ پر صحرائے بینا ڈھونڈ نے کیلئے آپ بر واقع اس علاقہ میں انگریزی حروف ۷ کی شکل کا ایک خطہ محرائے بین ڈھونڈ نے کیلئے آپ بر والی کر پر شرم الشیخ ہے۔ جس کے تیوں طرف بر وائم اہم ہے۔ شرام الشیخ سے جوں جوں اوپر کی طرف جا میں بلند و بالا پہاڑ اور علاقہ میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو ہوجاتی ہے۔ ان پہاڑ وں کے درمیان وہ پہاڑ بھی ہے جوکوہ طور ، طور بینا یا جبل موئی کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑی سلسلے سے گزرنے کے بعد بر ورم کی طرف کا علاقہ میدانی شروع ہو جا تا ہے۔ بینا کی سرحدیں ایک طرف مصر کے شہرا ساعیلیے، پورٹ سعیداور وہاں سے ہوتی ہوئی وا تیں طرف فلسطین سے ملتی ہیں۔ اگر آپ شرم الشیخ سے دا میں طرف ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے جا میں تو بر واحم رکی مشہور بندرگاہ عقبہ سے دائیں طرف ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے جا میں تو بر واحم رکی مشہور بندرگاہ عقبہ سے دائیں سعودی عرب اور اردن کی سرحدیں ملتی ہیں۔ عقبہ سے دائیں سعودی عرب کی طرف بی حارت شعیب کی بکریاں چرائی تھیں۔

شرم الشیخ میں ہمارا قیام من سیٹ ہوٹل Sun set Hotel شرم الشیخ میں ہمارا قیام من سیٹ ہوٹل اوپر بیان کر چکا ہوں کہ شرم الشیخ دنیا کا جدیدترین ہوٹل تھا۔ جس کی دومنزل سے زیادہ او نجی نہیں۔ ہوٹل میں ہمارا کمرہ نمبر 209 تھا واحد شہر ہے جس میں کوئی عمارت دومنزل سے زیادہ او نجی نہیں۔ ہوٹل میں ہمارا کمرہ نمبر 209 تھا۔ میرے روم میٹ منیر حسین تھے۔ ہوٹل میں سامان رکھا۔ عسل کر کے دن بحرصحرا کی ریت کو صاف کیا۔ نئے کپڑے بہن کر شرم الشیخ کی سیر کو نکلنے والا تھا کہ دیکھا منیر حسین غائب ہیں۔ میں نے کمرے میں ادھر اُدھر ڈھونڈ اتو وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے پکاراتو کھڑکی کے پردوں کے بیچھے ہے آ واز آئی کہ بادشا ہو اِدھر آ وَاور آ تکھیں ٹھنڈی کرو۔ میں نے کھڑکی کا پردہ اٹھایا تو بھارے سامنے ہوٹل کے پچھواڑے میں سوئمنگ پول میں گورے اور گوریاں خرمستیاں کررہے ہمارے سامنے ہوٹل کے پچھواڑے میں سوئمنگ پول میں گورے اور گوریاں خرمستیاں کررہے

گوریوں نے تو افریقہ میں بورپ بنا رکھا تھا یعنی جنگل میں منگل تھا۔ اگر میں

گور یوں کو زندگی میں پہلی باراس حالت میں دیکھا تو یہی سمجھتا کہ بیچاریاں اتی غریب ہیں کہ انہیں پہننے کو کیڑے بھی نہیں۔ بالکل اپنے اُس پاکستانی سیاح کی طرح جو پاکستان کے ایک دیہات سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے انگلستان گیا۔ سیاح صاحب پڑھے لکھے تھے نہیں۔ چنانچہ والایت کی ہر چیز کو بحس سے دیکھتے۔ ایک دن اُن کے رشتہ دار لڑکے سیاح صاحب کو انگلستان کے ساحل سمندر بلیک بول لے گئے۔ جہاں انہوں نے گور یوں کو تیرا کی کے لباس میں دیکھا تو فرط چرت میں ڈوب کر شکنگی باندھ کر انہیں دیکھ دیکھ کے ایک حرکت بور پی معاشرے میں پند نہیں فرط چرت میں ڈوب کر شکنگی باندھ کر انہیں دیکھ دیکھ کر جب ہر طرح سے سیر ہوا۔ تو شخنڈی کی جاتی رہیا ہی بھائی مسلسل انہیں دیکھ دیکھ کر جب ہر طرح سے سیر ہوا۔ تو شخنڈی سانس لیکر اپنے میز بان لڑکوں سے بوچھا کہ یہ عور تیں نگی کیوں ساحل سمندر پر گھوم رہی ہیں۔ لڑکے شریر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ غریب گوریاں ہیں۔ جن کے پاس است پیسے نہیں کہ وہ کیڑے خرید کیں۔

غریب گور یوں کا س کر ہمارے دیہاتی سیاح کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا اور اپنے میز بان لڑکوں کو کہنے لگا۔ مجھے انگریزی نہیں آتی لیکن میرا ایک پیغام انہیں دیں کہ میں زیادہ تو نہیں تین چار گور یوں کے نان نفقے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔

میں اور منیر صاحب ہوٹل سے بنچائرے تاکہ یعقوب آزاد کو بھی اس مفت کی عیاشی میں شامل کریں تو دیکھا آزاد صاحب ہم سے پہلے ہی ایک مصری سیاح کے ساتھ بیٹے محملی باندھے اس منظر سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔

شرم الشنخ ایک ساطی شہر ہے۔جس میں مقامی باشند ہونے کے برابر ہیں۔
اصل میں یہ شہر سیاحوں کے لئے آباد کیا گیا ہے۔ 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران
سینا کا علاقہ اسرائیل کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ جنہوں نے شرم الشیخ کے مقام پر اپنا فوجی اڈہ اور
سیاحوں کیلئے مرکز بنانے کا آغاز کیا۔ اسرائیل کیلئے یہاں بندرگاہ اور فوجی اڈہ بنانے کی بڑی
اہمیت تھی جہاں سے وہ با آسانی مصر کے علاقہ کوکسی وقت بھی اپنا ہدف بناسکتے تھے اور دوسری
طرف بحرہ احمر کے اُس پارسعودی عرب بھی انکی زدمیں تھا۔لیکن 1978ء میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ
کے مطابق اسرائیل نے مصر کے تمام علاقے واپس کردیئے تھے۔

شرم الثینج جہال کسی زمانے میں مجھیروں نے ڈھیرے ڈالے ہوئے تھے آج وہاں

یور پی اورامریکی سیاحوں نے ڈھیرےڈالے ہوئے ہیں۔ قاہرہ سے شرام الشیخ تک کاسفریا کچ سوكلوميٹر ہے۔جوہم نے آٹھ گھنٹوں میں طے كيا تھا۔

سینا کاعلاقہ آ زاد ہواتو اسرائیل کے تجارتی ذہین یہودیوں نے شرم الثینے کے مقام پر جوفو جی اڈے اور سیاحتی مراکز بنائے تھے مصری حکومت نے فوجی اڈ ہفتم کرکے پوری توجہ ٹو رازم پرلگا دی۔ یوں جس شہر کا آغاز چند عمارتوں سے ہوا تھا آج وہ تھیل کرایک خوبصورت شہر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ شہر کے پاؤں میں بحرہ احمراور پشت پر بھورے بھوے ریتلے پہاڑ ہیں۔ ہم ہوٹل سے نکلے تو ایک بڑی شاہرہ جو دوطر فہڑ یفک کیلئے استعال ہوتی تھی ہے گزر کر ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ جہاں ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے پیدل چل کرشہر د کیھنے کا پروگرام بنایا۔ آج مارچ کی سات تاریخ تھی۔موسم انتہائی خوشگوارتھا۔میٹھی میٹھی دھوپ

میں پیدل چلنا بہت اچھالگتا تھا۔

شرم الثینے کے بازار ساحل سمندر کے قریب ہیں۔ہم اُن بازاروں میں سے گزر کر ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ جب میں نے سمندرد یکھا تو مجھے اپنی آئکھوں پریقین نہیں آرہا تھا۔اتناصاف، ستھرااور شفاف سمندر میں نے زندگی میں بھی نہیں ویکھا تھا۔ میں کراچی میں کلفٹن ، اٹلی ،فرانس اور برطانیہ کے ساحل سمندر پر گیالیکن پانی کی وہ خوبصورتی دیکھنے میں نہیں آئى جوشرم الشيخ ميں ديکھی۔ پانی اس قدر شفاف تھا كەسمندر كى تہد ميں ريت نظر آتى تھی۔ پانی میں تیرتی رنگ برنگی محھلیاں دل لبھاتی تھیں۔ میں نے اپنے کیمرے سے سمندر میں تیرتی مچھلیوں کے فوٹو اُ تارے تو وہ بالکل صحیح فوٹو تیار ہوئے۔ سمندر کی سیر کیلئے اس طرح کی کشتیاں ہیں جن کے نیچ لکڑی کی بجائے شیشہ لگا ہوا ہے تا کہ سیاح سمندر کی سیر کے دوران نیچے دور تك سمندر ميں تيرتي محھلياں اور دوسري آبي مخلوق كود مکھيكيں ،

شرم الشیخ کا ساحل سمندر دنیا کے اُن لوگوں کیلئے بڑی کشش رکھتا ہے جوسمندر میں ڈ کی لگانے کے شوقین ہیں۔ایسے شوقین خصوصی لباس پہن کرآلات سے لیس سمندر میں اُتر کر تیرتے رہتے ہیں۔ سمندروں میں تیرنے اور ڈیکیاں لگانے کے شائقین کا کہنا ہے کہاس سمندر كادنيامين كوئى ثانى نہيں۔

سمندر کے کنارے دور دور تک ریت سے بھرے ساحل تھے۔ جہاں بوریی سیاح

فطرتی لباس میں لیٹے دھوپ تاپ رہے تھے۔ کچھ سمندر میں نہانے کے بعد گوریوں کو پہلومیں دبائے دل بہلارہے تھے۔ شرم الشیخ کی ہردل عزیزی کا بیالم ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہرسال کرسمس کی تعطیلات شرم الشیخ کے ساحل سمندر پرگز ارتے ہیں۔

شرم الشیخ میں سیاحوں کی اکثریت یورپی اور امریکی تھی۔ وہاں گھومتے ہوئے مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں صحرائے سینا کے اُس علاقہ میں ہوں جومصر میں واقع ہے۔ بالکل یہی سوچتارہا کہ بیہ یورپی ملک ہے۔ سیاحوں کے نہ صرف رنگ سفید تھے بلکہ اُن کی جال چلن، عادات بھی یورپی ملک ہے۔ سیاحوں کے نہ صرف رنگ سفید تھے بلکہ اُن کی جال چلن، عادات بھی یورپی تھی۔ اور بات چیت بھی انگریزی میں کرتے تھے۔ عربی مصری قومی زبان ہے کیکن شرم الشیخ میں اسے شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے۔

ہم کافی عرصہ ساحل سمندر پر گھو متے پھرتے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جب آئیس ہر لحاظ سے شنڈی ہوگئیں تب ہم نے بازار کارخ کیا۔اب شام ڈھل پھی تھی۔اور بازار میں گھوم لگ چکے تھے۔ بازار میں ہر طرح کی ٹریفک بندتھی۔اسی وجہ سے لوگ بے قلا بے بازار میں گھوم کیر کر رہے تھے۔ یور پی عورتیں نیم عریاں لباس میں چہک چہک کر مستیاں کرتیں اُنچیل کو دمیں مصروف تھیں۔ پھی شخیرہ خراماں خراماں ہر چیز سے بے نیاز بازار کو گھوم پھر کرد کھ رہے تھے۔ بازار زیادہ تر ہو ٹلوں پر مشتل تھے۔ دونوں طرف ہوٹل درمیان میں کھی سڑک اور ہوٹلوں کے صحف کے گئے زمین پر سبح ہوئے تھے۔ جب ہم کے صحف کھلے۔ جن میں صوفے اور عربی طرز کے گاؤ تکھے زمین پر سبح ہوئے تھے۔ جب ہم یہاں سے پہلے گزرے تھے تب بازار کی رونق اور تھی اور اب اور نہے۔ شام ہوتے ہی سیاح ہوٹلوں میں آ کر میشنا شروع کر دیتے ہیں۔ یور پی سیاح تفری طبع کے لئے فرش پر گاؤ تکھے ہوگائی تھیں۔ لگائے شیشہ (حقہ ) پینے میں مصروف تھے۔ پہلو میں بیٹھی میمیں بھی شیشنے کے ش لگا کر دھواں لگائے شیشہ (حقہ ) پینے میں مصروف تھے۔ پہلو میں بیٹھی میمیں بھی شیشنے کے ش لگا کر دھواں لگائے شیشہ (حقہ ) پینے میں مصروف تھے۔ پہلو میں بیٹھی میمیں بھی شیشنے کے ش لگا کر دھواں بڑی نزاکت کے ساتھی مردوں کے منہ پر چھوڑ کر قبھے لگاتی تھیں۔

ہوٹل کے خدمت گار بھی بڑے متحرک تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر گا ہکوں کی خدمت میں مصروف تھے۔ کچھا کیلی دوشیزا ئیں ان سیاحتی مراکز میں چند دنوں یا زندگی بھر کے جیون ساتھیوں کی تلاش میں تھیں۔ ہوٹل کے خدمت گار اِن دوشیزا وَں کے دلوں کے راز دان ہوتے ہیں۔ ہم نے ہیں۔ یوں وہ الی ضرورت مندخوا تین کی ہرطرح کی خدمت کے لئے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے ایسے کئی نظارے دیکھے جہاں ہوٹل کے خدمت گار بڑی محنت سے لڑکیوں کے دل جینے کی کوشش ایسے کئی نظارے دیکھے جہاں ہوٹل کے خدمت گار بڑی محنت سے لڑکیوں کے دل جینے کی کوشش

میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں یہ آس تھی کہ اگر کسی لڑک سے بات کی ہوجائے تو پھر اُن کی وساطت سے وہ بور پی ممالک میں مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔

بہت نکلے میرے ارمان کین پھر بھی کم نکلے۔ شام بھرہم یوں ہی گھومتے پھرتے لطف اٹھاتے، دنیا کے مختلف ممالک کے سیاحوں سے ملتے باتیں کرتے واپس ہوٹل آئے۔اور کھانا کھانے سیدھے ڈائنگ ہال چلے گئے۔جہاں حلال گوشت پرمشمل لذیز کھانے کھا کر شکم کو بھی سیرکیا۔

بهوويت

ہوٹل میں کام کرنے والاتمام شاف بہودی تھا۔ کھانے کے دوران منیر حسین نے جائزہ لینے کے بعد کہا با دشاہو یہ ہوٹل تو بہود یوں کا ہے۔ ہمیں ہوٹل تبدیل کردینا چاہئے۔ ہم نے اپنے ڈرائیورھام سے بات کی تو اُس نے بتایا کہ اس شہر میں کسی مسلمان کا ہوٹل نہیں۔ چونکہ تمام کاروبار بہود یوں کے ہاتھ میں ہے۔ غالبًا بہی وجہ ہے کہ بچھ مسلمان شرم الشیخ جیسے نئے سیاحتی مراکز کے خلاف ہیں۔ ابھی پچھ کے صد ہوا جب اس شہر میں بم دھا کے ہوئے۔ جس کی بناء پر سیاحوں کی آ مد میں کمی ہوئی۔ سیاحوں کی آ مدن میں کمی ہوئی۔ سیاحوں کی آ مدن میں کمی ہوئی۔ سیاحوں کی کی سے مراد شہر اور کاروباری لوگوں کی آ مدن میں کمی ہوئی۔ سیاحوں کی گئی سے مراد شہر اور کاروباری لوگوں کی آ مدن میں کمی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت نے سیکورٹی کے انتظامات میں تحق کی ہے۔ بات سے بات جلی تو ھام نے یو چھا جس طرح مسلمان سی ، اہل حدیث اور اہل تشیخ جیسے فرقوں میں تقسیم ہیں کیا یہود یوں کا شیراز ہ بھی اسی طرح مسلمان سی ، اہل حدیث اور اہل تشیخ جیسے فرقوں میں تقسیم ہیں کیا یہود یوں کا شیراز ہ بھی اسی طرح مسلمان سی ، اہل حدیث اور اہل تشیخ جیسے فرقوں میں تقسیم ہیں کیا یہود یوں کا شیراز ہ بھی اسی طرح مسلمان ہی ، اہل حدیث اور اہل تشیخ جیسے فرقوں میں تقسیم ہیں کیا یہود یوں کا شیراز ہ بھی اسی طرح بھوا ہوا ہے؟ موضوع دلیہ سی تھا۔ جس میں منیر حسین ، یعقوب آ زاد

اور بکاری نے بھی دلچیسی لینی شروع کی۔ میں نے بتایا کے مسلمانوں پراللہ تعالیٰ کافضل خاص ہے کہان کا اسلام کے بنیادی ارکان پر کوئی اختلاف نہیں چندفر وعی اختلا فات موجود ہیں لیکن اس سے اسلام کی اصل روح متاثر نہیں ہوتی ۔لیکن یہودیوں کے فرقے تو یہودیت کے بنیادی اصولوں پر بھی اتفاق نہیں کرتے۔

یہودیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ جہاں آل یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے لاکرآباد کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔ بارویں بیٹے کا نام یہودہ تھا۔ جن کی اولا دآج اپنے آپ کو یہودی کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کی وجہ غالبًا بہی ہو عمق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ اور یہودی اپنی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ میں 1999ء میں فلسطین کے قصبہ حمر ون گیا۔ جہاں آل ابراہیم کے مزارات ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مزاروں پر حاضری دی لیکن یہودیوں نے ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزار وی بیا وارت نہیں دی تھی۔ یہودیوں نے ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارین جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔

یہودیوں کے روز اول سے آپس میں اسقدر شدید اختلافات تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پانی پینا بھی پسندنہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صحرائے سینا میں حضرت مویٰ نے یہودیوں کے بارہ گروہوں کیلئے بارہ چشمے جاری کروائے تاکہ بیرآپس میں جھڑے نہ کریں۔

یہودی آج بھی متعدد فرقوں میں تقسیم ہیں۔ یقسیم اُن کے عقائد ، طریقہ عبادت اور نسل کی بنیاد پر ہیں۔ مثال کے طور پر وسطی یورپ میں بسنے والے یہودی اشکنازی یہودی نسل کی بنیاد پر ہیں۔ مثال کے طور پر وسطی یورپ میں بسنے والے یہودی اشکنازی یہودی کہلاتے (Ashkenazi Jews) سفارڈی یہودی کہلاتے ہیں۔ یہود یت کے بڑے بڑے فرقوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

آ رتھوڈ کس یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ اصل تعلیمات اور روایات اور عقائد پرعمل کرتے ہیں۔ وہ اس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ توریت اور تلمو د (فقہ یہودی یا فقہ موسوی) براہ راست یہودیوں کیلئے نازل ہوئیں تھیں۔ اس لئے وہ ان الہامی کتابوں کو حقیق کتابیں تسلیم کرتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور ان کی سب سے اعلی و ارفع حیثیت ہے۔ ان

کتابوں کی بنیاد پر یہودی قوانین اوررسومات کاتعین کیاجا تا ہے۔امریکہ سے باہر متعدد ممالک میں اس فرقے کے ماننے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔

آرتھوڈکس کے علاوہ دوسرا بڑا فرقہ الٹرا آرتھوڈکس کہلاتا ہے۔ جس کے مانے والے مذہبی قوانین پر بڑی تختی ہے ممل کرتے ہیں۔ بیالگ کمیونٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں اور اپنی رسومات پر عمل کرتے ہیں۔ کسی حد تک بیا ہے آپ کو دنیا ہے ہی الگ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا بیفرقہ ان دنوں سب سے زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ بیفرقہ اپ آپ کوہا ر بڑی کہودیوں کا کہلانا پند کرتا ہے۔

ہاریڈی Haredi فرقہ کی مزید متعدد شاخیں ہیں۔ Hasidic ہے۔ یہ ودی بھی انکی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود سکھنے کی بجائے تصوف پر زیادہ اعتقادر کھتے اور اپنے روحانی پیشوا کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ ان کا آغاز اٹھارویں صدی میں پولینڈ سے ہوا۔ جرمن میں ہالوکوسٹ Holocaust کے مشہور واقعہ کے بعدیہ تقریباً تمام ختم ہو گئے تھے۔ کچھ یہودی ایٹ آپ کو قدامت پیند تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ماسورٹی Masorti کہلاتے ہیں۔

ماڈریٹ یہودیت کا آغاز انیسویں صدی میں جرمنی میں ہوا۔ انہوں نے اپنی روایات اورعقا کدکوجد یدیت کے رنگ میں رنگنے کا آغاز کیا تھا۔ یہ تو ریت اور تلمو دکواللہ تعالیٰ کی طرف ہے وی کی گئی اصل کتاب شلیم نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے خیال میں موجود کتا ہیں کی خالات و واقعات کے مطابق تبدیل کر لی تھیں۔ اس فرقہ سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت امریکہ میں آباد ہے۔ برطانیہ میں بھی ان کا بڑا مضبوط گردپ موجود ہے۔ لیکن امریکہ میں بنے والے یہودیوں کی نسبت زیادہ روایات پند ہیں۔ ای طرح اصلاح پند والے یہودیوں کی نسبت زیادہ روایات پند ہیں۔ ای طرح اصلاح پند تخریک کی شکل میں امریکہ میں فروغ پار ہی ہیں۔ جس میں وہ تمام یہودی شامل ہور ہے ہیں جودوسر نے قول کو پند نہیں کر تے۔ شامل ہور ہے ہیں جودوسر نے قول کو پند نہیں کر تے۔

شرم الثیخ کے ہوٹل کے ڈائنگ ہال میں یہودیوں کے فرقوں پر باتیں کرتے پتہ ہی نہ ولا کے درات کے ہوٹل کے ڈائنگ ہال میں یہودیوں کے فرقوں پر باتیں کرتے پتہ ہی نہ ولا کے درات کے گیارہ بجنے والے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے کی نیت سے ہم اٹھ کرا پنے اپنے کمروں میں جلے گئے اور جلد ہی کمبی تان کرسو گئے۔

#### جانب طورموسیٰ

آئ کا دن بڑا متبرک تھا۔ آئ مجھے اُن مقامات کواپی آئکھوں سے دیکھنا تھا جن کا مذہبی حوالے سے بڑا محترم مقام ہے۔ جبل موٹی کو دیکھنے اور اُس مقام پر چل کرجانے کی حسرت ایک زمانے سے دل میں انگڑا کیں لے رہی تھی۔لیکن اس سفر کو مملی جامعہ بہنانے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ سائل ہوتی رہی ۔لیکن آئ اللہ تعالیٰ نے تمام رگاوٹیس دور کر دیں تھیں۔ آج میرے ساتھی بھی ان مقدس مقامات کود کیھنے کیلئے بیتاب تھے۔

میں پہلے بتا چکاہوں کہ سینا کا علاقہ انگریزی کے لفظ کا کی طرح ہے۔ اس کا کے سب سے ینچے بیندے میں شرم اشیخ ہے۔ آج ہمیں وہاں سے اوپر کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہم نے ناشتہ کیا اور جب شرم اشیخ سے نکلے تو شی کے تھے۔ ھام نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوالیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ راستے میں پٹرول ملنامشکل ہے۔ جب ہم شہر سے گزرر ہے شھ تب پھرگاڑیاں سیکورٹی کے اہلکاروں کوسڑک کے کنارے وقفہ وقفہ پراُتارر ہیں تھیں۔ جول ہی کہی کواُتارا جاتا وہ سڑک کی طرف پشت کر کے پاق وچو بند تن کر کھڑا ہوجاتا۔ پھرہم نے شرم الشیخ کے ہوائی اڈہ کی طرف رخ کیالیکن تھوڑا آگے جا کر ہم با کیں مڑکر ایک پہاڑی سلسلہ میں راغل ہوگئے۔ اب ہم شرم الشیخ کی حدود سے نکل آئے تھے۔ ہمارا سفراو نچے او نچے پہاڑوں داخل ہو گئے ۔ اب ہم شرم الشیخ کی حدود سے نکل آئے تھے۔ ہمارا سفراو نچ او فی پہاڑوں کے درمیان میں سے گزررہی تھی۔ خیر موجوز نہیں تھی۔ ایک انہ کی کوئی درمیان میں سے گزررہی تھی۔ میں درمیان میں سے گزررہی تھی۔ میں درمیان میں سے گزررہی تھی۔ میں لگائے ہوئے تھے۔ خیموں کے اردگر و بدوخوا تین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف میں۔ جن کے قریب نے ہی کھیل رہے تھے۔ تھیں۔ جن کے قریب نے ہی کھیل رہے تھے۔

شرم الشیخ سے نکلے توراستے میں پہلیستی وادی مجیری کی تھی۔ جہاں چند مکان تھوڑ ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے پر بنے ہوئے تھے۔مکان ایک ایک کمرے پر مشتمل تھے۔اور گھروں کے اردگرو اونٹ اور بھیڑ بکریاں چرتی نظر آرہی تھیں۔اس علاقہ میں زیادہ تربدور ہتے ہیں جنہوں نے اپنا روایتی لباس پہن رکھا تھا۔ دور دور کوئی نہ کوئی درخت بھی نظر آجا تا۔ یہ کیکر کی طرح کا کوئی

درخت تھا۔ جس کا نام مجھے معلوم نہیں ۔لیکن بکاری نے بتایا کہ اس درخت کا نام'' شک'' ہے۔جنہیں بھیڑ بکریاں کھا کرگز ارہ کرتی ہیں۔

راستے میں اونٹوں کا ایک کاروان دیکھاجن پرسامان لدا ہوا تھا۔ سامان کے ساتھ عور تیں اور بچ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس ریگتان میں جہاں نہ کوئی سائے دار درخت تھا اور نہ پانی ۔ کود کھے کرسو چنے گئے کہ یہ بدولوگ کھاتے پیتے کیا ہوئے ۔ اس پر بکاری نے بتایا کہ:

'' پہلوگ بڑے خوشحال ہیں۔ ان کے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ کھانے کیلئے غلہ ساتھ رکھتے ہیں۔ جب بی چاہتا ہے تو بھیڑیا بکری ذرئے کر کے لذت دہمن سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ زیادہ تر کھاتے ہی گوشت ہیں۔ پانی کا بھی ایک معقول ذخیرہ ساتھ رکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بیا پناڈی ہو ڈالیس ساتھ رکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بیا پناڈی ہو ڈالیس وہاں قریب کوئی چشمہ یا برساتی پانی کا انتظام ہو۔ اللہ ہر فرد کا رزاق ہے۔ اور انہیں بھی کھلا رزق عطا کرتا ہے۔ بیلوگ جفائش اور مختی ہیں۔ ان کے بیچے کھلی فضاؤں میں قدرت کے قریب رہ کر جوان ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ بدو خاندان فطرت کے قریب رہتے ہیں۔ ان کی زندگی حقیقت کی عکای کرتی ہے جس میں بناوٹ نام ہیں۔ ان کی کوئی چیز شامل نہیں ہوتی۔'

ہم پہاڑوں کے درمیان قدرت کے مناظر دیکھتے کوہ طور کی طرف سفر کر رہے سے ۔ سب کی دلی خواہش تھی کہ جتنا جلدی ہوسکے وہاں پہنچیں۔ شرم الشخ سے کوہ طور کا فاصلہ دو سوکلومیٹر ہے۔ اور پہاڑوں کے درمیان اگر چرسڑک انتہائی نفیس تھی لیکن حدر فقار کو آپ بڑھا نہیں سکتے چونکہ سڑک سیدھی نہیں تھی۔ اگر تیز رفقاری میں گاڑی کسی موڑ سے نیچ اُتر جاتی تو کوہ طور پر پہنچنے سے قبل اللہ تعالی کے پاس پہنچنے کے زیادہ امکان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم آ رام سے سفر کررہے تھے۔ اس طرح سفر بھی محفوظ طے ہور ہا تھا اور ہم اردگر دکے ماحول سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہور ہے تھے۔ لیکن کوہ طور کی کشش نے ہمیں کسی مقام پر رکنے نہیں دیا۔ ایسے میں لطف اندوز بھی ہور ہے تھے۔ لیکن کوہ طور کی کشش نے ہمیں کسی مقام پر رکنے نہیں دیا۔ ایسے میں

ہم سفر کرتے اور مرزاغالب کو باد کرتے رہے:

کھنچے خود بخود جانب طور مویٰ کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی

سرخی مائل پہاڑوں کے نیج میں سے سفر کرتے ہوئے 78 کلومیٹر کے بعد دھب پنچے۔ جہال سے ہم نے نویبا Nuweiba کارخ کیا۔سیدھی آ گئے جانے والی سڑک شہر میں جاتی تھی لیکن ہمیں شہر کی بجائے پہاڑوں کارخ کرنا تھا۔

نویبا کی طرف سفر کرتے ہوئے پہاڑوں کا وہی غلبہ اور سلسلہ ہمارے ساتھ رہا۔ یوں ہی سفر کرتے ہوئے ہم نویبا کے قریب پہنچے۔ تو یہاں سے تین چارسڑ کیس مختلف سمتوں کی طرف جاتی تھیں۔ چوک میں قائم چیکنگ آفس میں بیٹھے سرکاری احکام نے ہمارے پاسپورٹ اور گاڑی کے کاغذات دی کے بعد بعقوب ساقٹری کے کاغذات دیکھنے کے بعد جانے کی اجازت دی۔ چندگز سفر کرنے کے بعد بعقوب ساقٹر اور نے فرمائٹ کی کہ گاڑی کھڑی کی جائے تا کہ قریب کے پہاڑوں پر بڑے بروے حروف میں جو کلمہ طیب لکھا ہوا ہے اُس کی تصویریں بنائی جا سکیں۔ ھام نے گاڑی کھڑی کی تو ہم نے تسویریں لینی شروع کر دیں۔ پہلے کی الم کار نے منع کیا پھر افسر مجاز نے تصویروں کی اجازت دے دی۔ دوبارہ سرخی مائل بھورے پہاڑوں کے درمیان سفر جاری رکھا۔ اب کئی نہ کی جگہ کھلے میدانوں کے درمیان میدان بھی آجاتے ۔ ایسے ہی ایک میدان میں سیدھی سڑک صحرامیں سے گزرتی ہوئی ہمیں بہت بھائی۔ جے جی بھر کر دیکھنے کیلئے میدان میں سیدھی سڑک صحرامیں سے گزرتی ہوئی ہمیں بہت بھائی۔ جے جی بھر کر دیکھنے کیلئے میدان میں سیدھی سڑک صحرامیں سے گزرتی ہوئی ہمیں بہت بھائی۔ جے جی بھر کر دیکھنے کیلئے میدان میں کے یادگاری فوٹو آتارے۔

اب تک ہم کوئی ڈیڈھ سوکلومیٹر سفر طے کر چکے تھے لیکن کوہ طور کا نام ونثان نہیں تھا۔
مسلسل سواتین گھنٹے سفر کرنے کے بعد سینٹ کیتھرا کین کے سائین بورڈ دیھے۔ تو ہم نے منیر
حسین سے دابطہ کیا کہ سینا کا نقشہ کھول کر دیکھیں ہم چکے سمت جارہے ہیں یا منکرین حق کی طرح
اصل داستے سے بھٹلے ہوئے ہیں۔ منیر حسین نے غور سے نقشہ پڑھ کر ہمیں بتایا کہ ہم صحیح سمت
جارہے ہیں۔ گھبرا سے نہیں اس علاقہ کو حضرت موئی کی بجائے سینٹ کیتھرا کین کے نام سے یاد
کیا جاتا ہے۔ اس پر یعقوب آزاد ہولے: '' اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے ایک سینٹ
(سادھو) کو پیغمبروں پر فوقیت دے رکھی ہے۔ ''

بات تو آزادصاحب کی پیچھی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ''جس کی اٹھی اُسی کی بھینس''
اس وقت دنیا کی حکمرانی کی اٹھی جس شخص کے ہاتھ میں ہے وہ شیر کو گیدڑ اور گیدڑ کوشیر بنا سکتا
ہے۔ مسلمان جو کسی زمانے میں شیر شخے آج گیدڑ ہے اپنے ثقافتی ورشہ سے دستبردار ہور ہے
ہیں۔اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغیبروں کی سرزمین کا وہ علاقہ جہاں حضرت موگ علیہ السلام اللہ تعالیٰ
سے ہم کلام ہوئے۔ جہاں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے وہ آج
کیتھرا کین نام کی ایک سینٹ کے نام سے مشہور ہے۔ سینٹ کیتھرا کین اور حضرت موگ علیہ السلام کا موازنہ کرنا ناممکن ہے چونکہ ان کے مقام کا اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسان کے درمیان۔

ہم سینٹ کیتھرائین کی حدود میں داخل ہونے کیلئے ایک پہاڑی سے نیچے کی طرف اُر ہے اور نیجے قدر ہے میدانی جگہ پر چیک پوسٹ پر ہماری دوبارہ پڑتال ہوئی۔ پاسپورٹ د میھے گئے۔ پولیس ،ملٹری اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی کو گھیرلیا ۔ ممل تلاشی اور پاسپورٹ دیکھنے کے بعدہمیں وادی الثیخ میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ ابھی چند فرلانگ ہی چلے تھے کہ ہمیں دوبارہ کھڑا کر کے اس علاقہ میں داخل ہونے کیلئے ٹکٹ خریدنے کا حکم دیا گیا۔ هام نے ٹکٹ بابو سے قیمت بوچھی تو معلوم ہوا ایک ٹکٹ ستر مصری بونڈ کا ہے اور یہی ٹکٹ عرب باشندوں کے لئے تین پونڈ کا تھا۔ھام نے ٹکٹ بابوکو ہمارے بارے میں بتایا کہ بیمیرے رشتہ دار ہیں۔ ٹکٹ بابونے ہمیں مصری تشلیم کرتے ہوئے ستر پونڈ والاٹکٹ تین پونڈ میں دیا۔اگر ھام سے بتاتا کہ یہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں تو ایسے میں ہم اس رعایت سے محروم رہے۔اگر چہاسلام میں بھائی چارہ اور ہمہ گیری کا بڑا درس دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اطلاق ہم برصغیر کے مسلمانوں پر ہوتا ہے۔عرب ملکوں میں اسلام اورمسلمان ہونے سے زیادہ عرب اور جم کا فرق زیادہ نمایاں ہے۔ عرب اگر غیر مذہب بھی ہوتب بھی اُسے مجمی پر فوقیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہم برصغیر کے مسلمان تو ہمیشہ ہی علامہ اقبال کے شعر پڑھ کر سر دھنتے اور اپنے دوسرے ملمان بھائیوں کیلئے جان قربان کرنے کیلئے ہروقت تیارر ہے ہیں کہ: ایک ہوں ملم حرم کی یاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لیکر تابخاک کاشغر

# حضرت صالح نبى الله

سینٹ کیتھرائین کے علاقہ میں داخل ہوئے تو دہاں قریب چند دکا نیں، دفاتر اور
رید کراس کا ادارہ تھا۔اس جگہ کا نام وادی صالح تھا۔ جہاں سے ایک سڑک وادی فاران،
دوسری ہوائی اڈہ کی طرف اور تیسری سیدھی آ گے کوہ طور کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور چوتھی جدھر
سے ہم ابھی آئے تھے۔وادی صالح سے کھانے پینے کی اشیاء خریدی جاسکتی ہیں۔واپس قاہرہ
جانے کیلئے ہمیں وادی فاران کے راستے جانا ہے۔لیکن واپسی سے قبل ہمیں کوہ طور جانا ہے۔
جس کیلئے ہم دو دن سے سفر کررہے ہیں۔ چنانچ کوہ طور کیلئے ہم سیدھا آگے ہوھے تو ہائیں
طرف ایک چھوٹے سے ٹیلے پرایک سفیدرنگ کی کٹیاد مکھ کرگاڑی کھڑی گی۔ پاس گئے تو ایک
بورڈ پر لکھا تھا۔ مقام نبی اللہ حضرت صالح۔ بورڈ پڑھ کرخوش ہوئے کہ ہم اللہ کے ایک محبوب پہنچمبر کے مقام پر حاضری دیں گئے۔ ہم سب مقام نبی اللہ صالح علیہ السلام کے ہاں حاضر
ہوئے۔ یہا یک چھوٹی کی کوٹھڑی نما کمرہ تھا۔ جس کی دیوار میں اندر اور فرش بالکل کچا تھا۔ کمرے
ہوئے۔ یہا یک چھوٹی کی کوٹھڑی نما کمرہ تھا۔جس کی دیوار میں اندر اور فرش بالکل کچا تھا۔ کمرے
کے درمیان ایک قبر کے اوپر چا در ہی تھیں۔ یہ مقام اُس نبی اللہ کا تھا جن کا ذکر قبر آن پاک میں
متعدد بار آیا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیخبر تھے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کا ذکر بھی قر آن
یاک میں موجود ہے۔

اے میری قوم کے لوگو، دیکھو بیالٹد کی اُؤٹٹی تمہارے لیے
ایک نشانی ہے۔اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے
چھوڑ دو۔ اس سے ذراتعرض نہ کرنا ورنہ پچھزیادہ دیر نہ
گزرے گی کہتم پر خدا کاعذاب آجائے گا۔''
گرانہوں نے اوٹٹی کو مار ڈالا۔اس پر صالح نے اُن کو خبر دار کر دیا کہ'' بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ
بس لو۔ بیالی معیاد ہے جوجھوٹی نہ ثابت ہوگی۔''
آخر کار جب ہمارے فیصلے کا دفت آگیا تو ہم نے اپنی
رحمت سے صالح کوادراُن لوگوں کو جواس کے ساتھ ایمان

# لائے تھے بچالیا اور اُس دن کی رسوائی سے ان کومحفوظ رکھا۔

قوم ثمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغیبر بنا کر بھیجے گئے تھے نے جب احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اوراُن پر عذاب نازل ہوا جس کا ذکر اوپر کی آیات میں بیان ہوا جس حفرت صالح علیہ السلام نیج گئے تو وہ مدین کے علاقہ سے نکل کر جزیزہ نمائے سینا کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ یوں کوہ طور کے علاقہ میں حضرت صالح علیہ السلام کا جومزار ہے اس میں کافی حد تک صدافت ہے۔

حفرت صالح علیہ السلام کے مزار کی خشہ حالی و کیے کرافسوں ہوا۔ دیواروں پرسیاح حفرات نے کوئلہ سے اپنے نام اور پتے کھے ہوئے تھے۔ قبر کے سربانے کی طرف دیوار میں ایک چھوٹا ساطاق تھا۔ جس میں ایک دیا تھا۔ جسے غالباً کوئی اللہ کا بندہ بھی بھار روثن کر کے اپنا فرض پورا کرتا ہوگا۔ جب ہم ایک پیغیر کے مزار کی بیحالت و کیھر ہے تھے تب مجھے وطن عزیز میں ہزاروں ایسے مزاریا و آئے جہاں ہر روز ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کے نذرانے پش کیے جاتے ہیں۔ اُن مزاروں پر قیمتی سے قیمتی قالین اور قبر پر چا دریں بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھھ مزارسنگ مرمر سے مرصع ہیں۔ اور ملحق مساجد بھی خوبصورت ہیں۔ لیکن حضرت صالح کا مقام تو ایک ویرانے میں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر تھا۔ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات دیکھی۔ مقام صالح کا مقام تو ایک کیاتی ایک پرانی قبریں ہیں جن کی حالت بھی کا فی کے حالت بھی کا فی کے حتے تیں بیتھوب آزاداور بکاری وہاں نفل ادا کے حتے تیں بیتھوب آزاداور بکاری وہاں نفل ادا کررہے تھے۔

#### وادى مقدس طويٰ

حضرت صالح علیہ السلام کے مقام کود یکھنے کے بعد دوبارہ کار میں بیٹے اور کوئی دس میل کا فاصلہ طے کرکے میدان الراحہ پہنچے۔ اس مقام پر بنی اسرائیل نے ہجرت کرکے پڑاؤ دال تھا۔ تھوڑے فاصلے پرسیکورٹی احکام نے ہمیں روک کر بتایا کہ اس سے آگئے گاڑی کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے گاڑی کھڑی کی۔ سیکورٹی احکام نے ہمارے پاسپورٹ چیک کیے اور پیدل

جانے کی اجازت دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ اب آپ سینٹ کیتھرا ئین کے بالکل قریب ہیں۔ ہم نے گیٹ پارکیا تو سامنے پہاڑوں کے دامن میں سینٹ کیتھرا ئین کی عمارت نظر آئی۔ ہیں۔ ہم نے گیٹ پارکیا تو سامنے پہاڑوں کے دامن میں سینٹ کیتھرا ئین کی عمارت نظر آئی۔ اب دن کے بونے ہارہ ہجے تھے۔ یعنی تقریباً چار گھنٹے میں دوسوکلومیٹر سفر پہاڑوں کے درمیان طے کرکے یہاں پہنچے تھے۔

جہاں میں کھڑا تھا میر ہے سامنے سینٹ کیتھرا کین کی خانقاہ تھی۔ دا کیں طرف کچھ فاصلہ پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت موئی نے کوہ طور سے والیسی پر حضرت ہارون کا مواخذہ کیا تھا۔ میر ہے با کیں طرف کوہ طور بہاڑ تھا۔ کوہ طور کے بارے میں بچیپن سے پڑھتے اور سنتے آئے تھے۔ پڑھنے اور سنتے سے ذہن میں کوہ طور کا جونقشہ تھا وہ اس سے بالکل مختلف نکلا۔ اب کوہ طور میری نظروں کے سامنے تھا۔ بھور سے بہاڑجن میں بچتر ہی پچھر سے ۔ بہرہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی تھی۔ یہ ایک تھا۔ کھوڑت موئی سے دونو ب کے مرمیان ہی اللہ تعالی حضرت موئی سے مرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ اس گھائی اور ان بہاڑوں کے درمیان ہی اللہ تعالی حضرت موئی سے مم کلام ہوئے تھے۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے حضرت موئی کو نبوت عطا کی تھی۔ یہی جگہ وادی مقدس طوئی کہلاتی ہے۔

سینٹ کیتھرائین کی عمارت وادی طوئی کے اُسی مقام پر تعمیر ہوئی جہاں حضرت موئی علیہ السلام نے ایک چنگاری دیکھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام ایک مصری باشندے وقتی کرنے کے بعد مصرے بھاگ کرمدین چلے گئے تھے۔ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جن کے ساتھ حضرت موئی کا ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہا گروہ اُن کے ہاں قیام کر کے حضرت شعیب کی دس سال بھیڑ بکریاں چرائیں تو پھر حضرت موئی کی حضرت شعیب کی دس سال بھیڑ بکریاں چرائیں تو پھر حضرت موئی کی حضرت شعیب کی جشرت موئی کو پناہ کی ضرورت تھی۔ اور اللہ تعالی کو بھی بھی منظور تھا کہ حضرت موئی کی تربیت ایک پیغیبر کی ذریر گرانی کی جائے۔

دس سال نوکری کے بعد جب حضرت موئی کی شادی حضرت صفورہ سے ہوئی تو اپنی بیوی کولیکر دالیس مصر جانے کا ارادہ کیا تا کہ وہاں اپنے عزیز دا قارب اور اپنی قوم کے حالات معلوم کرسکیس ۔ سفر کے دوران حضرت موئی راستہ بھٹک کرکوہ طور پہاڑ کی طرف آ نکلے۔ جب اس مقام پر پہنچ جہاں میں کھڑا تھا تو تب رات ہو چکی تھی۔ اندھیری رات ، سردی اور بیابان ۔ ایسے مقام پر پہنچ جہاں میں کھڑا تھا تو تب رات ہو چکی تھی۔ اندھیری رات ، سردی اور بیابان ۔ ایسے

میں حضرت موئی علیہ السلام کورات بسر کرنے کیلئے کسی پناہ کی تلاش تھی کہ پہاڑ کے دامن میں انہیں ایک پینگاری نظر آئی۔ پنگاری دیکھ کر کچھ حوصلہ پیدا ہوا۔ اور بیوی ہے کہا کہ تم یہاں میرا انظار کرو میں وہاں سے تمہارے لئے آگ لے آؤں۔ حضرت موئی چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچ تو آواز آئی موئی تھہراور جوتے اُتاردے۔ چونکہ تو وادی طوی میں پہنچ چکا ہے۔ اس عنیب کی آواز پر حضرت موئی گھبرا گئے۔ اس واقعہ کا ذکر قر آن پاک سورہ طر آیات و میں یوں غیب کی آواز پر حضرت موئی گھبرا گئے۔ اس واقعہ کا ذکر قر آن پاک سورہ طر آیات و میں یوں آتا ہے۔

اور تمہیں کچھ موئی کی خبر بھی پینجی ہے؟ جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ' ذرائھہر و، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ دیکھی ہے۔ شاید کہ تمہارے لیے ایک آ دھا نگارا لے آئوں، یا اس آگ پر مجھے (راستے کے متعلق) کوئی رہنمائی مل جائے۔''

وہاں پہنچاتو بکارا گیا''اے موکیٰ! میں ہی تیرارب ہوں ، جو تیاں اُتارد ہے۔ تو وادی مقد سطویٰ میں ہے۔ اور میں نے جھوکو چن لیا ہے ، من جو کچھوٹی کیا جاتا ہے ، میں ہی اللہ ہوں ، میر سواکوئی خدانہیں ہے۔ پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔''

وادی مقدس میں پہنچ کرہم بہت خوش تھے۔ بیروہی مقام تھا جہاں حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللّٰد تعالیٰ ہے گفتگو کی تھی۔قرآن پاکسورہ النساء میں آتا ہے:

وَ كَلُّو اللَّه مُوسىٰ تَكُليماً

ہم نے موی سے اس طرح گفتگوی جس طرح گفتگوی جاتی ہے۔
ہم اپنے آپ کوخوش قسمت قرار دے رہے تھے۔ چونکہ ایسے مقام دیکھنے کیلئے اچھے نصیبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں قریب ہی حضرت موی نے آگ کی چنگاری دیکھی تھی۔ جو برنگ بش Burning Bush یعنی روش جھاڑی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت موی کواس مقام پر چنگاری نظر آنے اور اللہ تعالی سے ہم کلامی کے ڈیڑھ ہزار سال بعد کیتھ اکین نام کی مقام پر چنگاری نظر آنے اور اللہ تعالی سے ہم کلامی کے ڈیڑھ ہزار سال بعد کیتھ اکین نام کی

ایک سینٹ (سادھو)عورت جے اُس زمانے کے باز طینی (بازنطینی)عہد کے بادشاہوں نے نہ ہی حوالے سے تنگ کیا تو وہ اللہ والی خوف سے بھا گ کراس مقام پر آ کرروپوش ہوگئ تھی۔

سینٹ کیتھرائین نے اپنی بقیہ زندگی اسی مقام پر کوہ طور کے پہلو میں گزاری۔اسے و یکھتے ویکھتے مذہب کے نام پرستائے جانے والے دوسرے لوگ بھی بھا گ کرای مقام پر آ کر بہاڑوں میں جھپ کریادالہی میں اپناوفت گزارنے لگے۔ 527ء میں قسطنطین کے زمانے میں جیسٹیانے چرچ کی عمارت اُسی جگہ تغمیر کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنگاری نظر آ کی تھی۔ چرچ پر یونانی آ رتھوڈ وکس کے پیروکاروں نے قبضہ کرلیا۔ جوآج تک اُن کے قبضہ میں ہے۔ اس عمارت کے اردگر دایک او کچی دیوار ہے۔جس میں ایک چرچ ،ایک مسجدا درایک یہودیوں کا دیر ہے۔ عیسائی علماء کے علاوہ ہیں درولیش لیعنی ندہبی خدمثگاراس عمارت کا انتظام چلاتے ہیں ہمارت کے ساتھ ایک خوبصورت باغ اوراس مقام کی زیارت کرنے والوں کیلئے دوسوبستر وہا کی رہائش گاہ بھی ہے۔ کھانا تیار کرنے کیلئے باور چی خانہ ہے۔ بیہ مقام پہاڑوں کے درمیان آبادی سے کافی دور ہونے کی بناء پر زائرین کو کھانے پینے کی اشیاءا بنے ساتھ لانی پڑتی ہیں۔ جے پانے میں چرچ کے در کرمدد کرتے ہیں۔

اب ہم جس جگہ کھڑے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں جب حضرت موسیٰ ہنچےتو اللہ تعالیٰ نے فر مایا مویٰ اب تو مقدس مقام پر بہنچ گیا۔جوتے اُ تاردے۔حضرت مویٰ جوتے اُ تار کر جب روشنی کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی ہوئے۔جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ طہ آیات 17 میں یوں آیا ہے۔

> اورا ہے مویٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موی نے جواب دیا" بیمیری لاتھی ہے،اس پر طیک لگا کر چلتا ہوں ،اس سے اپنی بکریوں کے لیے ہے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جواس سے لیتا ہول'' فر مایا" کھینک دے اس کوموسیٰ" اس نے بھینک دیااور یکا یک دہ ایک سانے تھی جودوڑ رہا

فرمایا" پکڑ لے اس کواور ڈرو نہیں ،ہم اسے پھر ویبائی
کردیں گے جیسی پیھی۔اور ذراا پناہاتھا پی بغل میں دبا،
چکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ بید دوسری نشانی ہے۔
اس لیے کہ ہم مجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔
اب تو فرعون کے پاس جاوہ سرکش ہوگیا ہے۔"

حفزت موکی اور اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو کا بغور جائزہ لینے سے یوں محسوں ہوتا ہے کہ یہ بات چیت بے تکلفا نہ انداز میں کچھ یوں ہوئی جیسے دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ملاقات کے وقت حضرت مولیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ چنانچہ گفتگو اُسی لاٹھی سے شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یو جھتے ہیں:

''اےمویٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا

'' بیمیری لاتھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں ، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جواس سے لیتا ہوں''

ابتدائی بات چیت کے بعد جوں ہی حضرت موئی کی گھبرا ہے ختم ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے مقابلے کیلئے تیار کرنے کیلئے لاٹھی کا سانپ کی شکل اختیار کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ دور جدید کے ماہر تعلیم بھی پڑھانے اور سیکھانے کے بہی طریقے بتاتے ہیں کہ پہلے طالب علم کی گھبرا ہے دور کرو پھر پڑھاؤ ممکن ہے ان مغربی ماہرین نے یہ با تیں قرآن کیم سے کیھی ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔

ینٹ کیتھ انگین کے سامنے ایک اونجی پہاڑی ہے۔ ہم اُس پر چڑھ کر دور دور تک و کھنے گئے۔ منیر حسین نے ہم سب کی یادگاری تصویریں بنا کیں۔ جس چھوٹی پہاڑی پر ہم کھڑے تھے وہاں سے دا کیں طرف چند فرلانگ کے فاصلہ پر ایک پہاڑی ٹیلے پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار اور اُس کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان ہموار میدان جہال حضرت موگ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ہمارے با کیں ہاتھ کوہ طور کا پہاڑ تھا۔ ساتھوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے کوہ طور اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار پر پہاڑ تھا۔ ساتھوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے کوہ طور اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار پر

حاضری دیں گئے۔

كوهطور

چھوٹی پہاڑی ہے اُتر کرہم سینٹ کیتھرا کین واپس آئے۔ تو یعقوب آزاد نے وہاں پرموجود پولیس والوں سے بات کی جنہوں نے کمال مہر بانی ہے ایک پولیس آفیسر ہماری رہنمائی کیلئے ساتھ لگا دیا تا کہ کوہ طور کی سیر کے دوران ہم راستہ نہ بھول جا کیں۔ان پہاڑوں میں حضرت موی بھی راستہ بھول کر جب چنگاری و کھے کر آگ لینے آئے تو پیغیبری مل گئی۔اس واقعہ سے ہی ہمارے ہاں وہ محاورہ مشہور ہوا کہ'' آگ لینے گیااور پیغیبری مل گئی''۔

ایک جلوہ تھا کلیم طور بینا کے لیے تو جلی ہے سرایا چشم بینا کے لئے لئے

سینٹ کیتھرائین سے آگئے پہاڑی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ جہاں پیدل یا پھر
اونٹوں پرسفر کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اونٹ پرسواری نہیں کی تھی۔ اور پھر سارے ساتھی اُن
راہوں پر پیدل چلنا چاہتے تھے جن پر موکی کلیم اللہ چل کراو پر گئے تھے۔ ای جذبہ کے تحت ہم
نے سفر شروع کیا۔ پیدل چلنے والا راستہ کشادہ تھا جس پر اونٹ آسانی سے چل سکتے تھے۔
اردگرد پھر ہی پھر تھے یوں محسوں ہوتا تھا جیسے کی زبر دست دھا کہ یا کئی مجمزہ کے رونما ہونے پر
یہ پھر یاش پاش ہوئے۔ ہم میسوج رہے تھے تو ساتھ چلنے والے پولیس آفیسر نے بتایا کہ یہ
سامنے جس پہاڑ کے پھر ریزہ ریزہ ہوکر نیچ آئے وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت
موی کے اصرار پر اپنی بخلی دکھائی تھی۔ حضرت موی کے مسلسل اصرار پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بخلی اس
کیسورہ الاعراف آیا تا 143 میں بیرواقعہ یوں بیان ہوا ہے:

جب وہ ہمارے مقرر کے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجاکی کہ: '' اے رب ، مجھے یارائے نظر دے کہ میں مجھے دیکھوں''۔فر مایا تو مجھے نہیں د کھے میں تا۔ ہاں ذراسا منے کے پہاڑکی طرف دکھے

،اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا' چنانچہ اس کے رب نے جب بہاڑ پر جلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کردیا اور موکی غش کھا کرگر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا "پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔"فر مایا" اے موکی میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پنیمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ پس جو پچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجالا۔"

اللہ تعالیٰ کی بچل سے ریزہ ریزہ ہونے والے پہاڑی طرف ہم چلے جارہ سے سے۔
میں یعقوب آ زاداورمنیر حسین آ گے آ گے اور کچھ فاصلے پر پیچھے بکاری ، ھام اور پولیس آ فیسر
آ رہے تھے۔ ہم سفر کرتے اور ساتھ ساتھ با تیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا
کہ '' قرآن پاک کے مطالعہ اور اس مقام پر آنے کے بعد بی انسان اس بات کو بخو بی سجھ سکتا
ہے کہ حضرت موٹ اللہ کے جلیل القدر پیغیر تھے۔ جن سے اللہ تعالیٰ یوں ہم کلام ہوتے رہ جس طرح دو دوست با تیں کرتے ہیں۔ ای مناسبت سے حضرت موٹ کیلیم اللہ کے نام سے جس طرح دو دوست با تیں کرتے ہیں۔ ای مناسبت سے حضرت موٹ کیلیم اللہ کے نام سے حضرت موٹ کی تربیت ان پہاڑوں میں ہوئی۔ ان پہاڑوں میں ہی کی خراب بی بی اس بی اس میں ہوئی۔ ان پہاڑوں میں ہی موٹ مارے کے مال یا بی سے ضد کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے وہی کوہ طور پہاڑ بیا ہے صفد کرتے ہوئے کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے وہی کوہ طور پہاڑ میا جس کانام لے کراللہ تعالیٰ نے تسم کھائی ہے۔

وَالدِّين وِ المزَّيدُونِ وَ طُور سِيدِين وهذَا البَلَدِ الأَمِينِ 0 فَتَم ہے آنجیراورزیون کی اورطور سِینااوراس پُرامن شہر ( مکہ ) کی۔
ہم سفر کرتے بیدل چلتے پسنے سے شرابور تھے۔لیکن ہمارے حوصلے بلند تھے۔ول میں ان تمام مقامات کو جی بھر کرد کیھنے کی تمناتھی۔ای جذبہ کے تحت سفر کرتے ہوئے ہم اُس مقام پر پہنچ جہاں سے ہموار راستے ختم ہوجاتے ہیں۔ابہمیں ایک مشکل ترین ایسے راستے پر چلنا تھا جسے آب راستہیں کہہ سکتے بلکہ یاؤں کے نشان دیکھ کرایک سیدھی پہاڑی کے اوپر چڑھنا تھا۔

حفاظتی اقدام کے طور پرہم اپنے ساتھ پانی لائے ہوئے تھے۔ جو پہاڑی چڑھتے ہوئے کام آیا۔ جوں جوں جوں ہم پہاڑی کی چوٹی کی طرف بڑھتے گئے تو پہاڑ کے دامن کی طرف نظر ڈالتے تو خوف آنے لگتا۔ لیکن ہم ان سب با توں اور خطرات کومول لیتے او پر چڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہاڑی چوٹی پر سب سے پہلے میں نے قدم رکھا۔ یدد کھ کر سب ساتھی بہت خوش ہوئے۔ منیر حسین کہنے گئے نظامی صاحب ہمیں سب سے زیادہ آپ کی فکر تھی۔ گذشتہ ہفتے آپ جب گیزہ کے مقام پر اہرام لیمنی فراعنہ کی قبر کے اندر کوئی چارسوفٹ چلے گئے تھے جس کی بناء پر آپ کیلئے چلنا مشکل ہوگیا تھا۔ آپ ہموار جگہ تو آسانی کے ساتھ چل سے تھے لیکن چند سٹر ھیاں چڑھنی یا اُترنی ہوئیں تو آپ کوخت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔''

مجھے منیر حسین اور دوسر ہے ساتھیوں کی رائے سے اتفاق تھا۔ مجھے خود فکرتھی کہ ایسی حالت میں میں کوہ طور پر کیسے پہنچوں گا۔ ایک ایسی جگہ جہاں جانے کیلئے مجھے بجین سے اشتیاق تھا۔ بیسو چتے ہوئے ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ:

"اے اللہ تعالیٰ میں حضرت موئی کا طرفدار ہوں۔ فرعون کا نہیں۔ زندگی میں حضرت موئی اور فرعون کا مقابلہ ہوتا رہا۔ آخری بازی حضرت موئی نے جیتی تھی۔ میں فراعنہ کے مقبرے میں عبرت حاصل کرنے گیا تھا۔ اُس کی پیروی کرنے نہیں۔ اگر میں نے خلطی کی تو مجھے معاف کر اور مجھے وہ طاقت دے جس کے سہارے میں جبل موئی پر پہنچ سکوں۔"

اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فر مائی اور میری کھوئی ہوئی طاقت کچھاس طرح بحال ہوئی کہ میں ہراول دستے کے طور پر کوہ طور پر پہنچا۔ آخر میں بکاری پہنچا۔ بکاری جسیم ہونے کے ساتھ ساتھ اب بوڑھا بھی ہوتا جارہا ہے۔ لیکن جذبہ دل کے تحت ہمت کر کے وہ جب پہاڑی چوٹی پر پہنچا تو سب نے تالیاں بجا کراسے خوش آ مدید کہا۔

بہاڑی چوٹی پرایک گرجا ہے۔ جو بندتھا۔ یہ گرجا ایک سفید کمرے پرمشمل ہے۔
یہاں کھڑے ہوکرا گرینچے دیکھیں تو دامن میں سینٹ کیتھرا ئین کی ممارت نظر آتی ہے۔اس سے
تھوڑ ا آگے دور حضرت ہارون علیہ السلام کا مزاراور آگے بہاڑوں کے درمیان ایک کھلا میدان۔

غالبًا ای مقام پرحضرت موی بنی اسرائیل کوچھوڑ کرکوہ طور پر آئے تھے۔ جہاں جالیس دن عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنامقدس کلام جو پھر کی سیوں پرلکھا ہوا تھا عطا کیا تھا۔

اس بہاڑی پشت کی طرف بھی ایک گھاٹی ہے۔ دور دور تک اونچے اونچے بہاڑیں۔
ہم ایک گھنٹہ تک اس بہاڑی کے اوپر رہے۔ یعقوب آزاد نے نفل ادا کیے۔ اگر چہ گرمی اور
سورج کی تبش تھی لیکن اللہ تعالی نے ہم پر کمال مہر بانی فرمائی اور آسان پر ملکے ملکے بادل چھا
کے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلئے گئیں۔ جس سے موسم معتدل ہو گیا تھا۔

جب یعقوب آزادنفل اور منیر حسین یہاں کے قدرتی مناظر کو کیمرے کی آنکھیں بند کررہ ہے تھے۔ اُس وقت میں ایک اونچی چٹان پر بیٹھ کر سوچ رہاتھا کہ اس مقام پر حضرت موٹ تشریف لاتے رہے۔ یہاں عبادت کی۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کہدرہے ہیں کہ میں تو ہرانسان کی ہر جگہ سنتا ہوں۔ مجھ سے ہم کلام ہونے کیلئے کوہ طور پر آنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ہرکوئی موئی بھی تو نہیں۔

جس رائے ہے ہم اوپر گئے تھا کی رائے سے نیچا ترے۔ بہاڑے اُڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم آ ہتہ آ ہتہ بڑی احتیاط کے ساتھ قدم جما جما کرچلتے ہوئے نیچے اُڑے۔ پولیس آ فیسر نے بکاری کو سہارے دے کر نیچا تارا۔ جب ہم نصف بہاڑی اُٹر کر ہموار اُس رائے تک بہنچ جن پراونٹ چل سکتے ہیں تو یہاں رائے کا ایک موڑ پر ایک کھو کھانما دکان تھی۔ دکان کی حالت خشت تھی۔ جس میں ٹھنڈے مشروبات، سویٹس اور چائے کا انظام تھا۔ یہاں چائے بی تو لطف آ گیا۔

عائے پینے کے بعد تروتازہ ہوکر دوبارہ سفر جاری رکھتے ہوئے سینٹ کیتھرائین پہنچے۔ عمارت کے پہلو میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ جس میں انجیر، کیلے، خوبانی، انگور اورسیب کے درخت ایک محدود جگہ میں بڑی محنت سے پہاڑ کا شنے کے بعددور سے مٹی لاکر چٹیل بہاڑ پر باغ اُگایا گیا ہے۔ ساتھ دہ عمارت ہے جہال سیاح قیام کرتے ہیں۔ اس بیابان میں بیت الخلاکا بہترین انظام تھا۔ جہال وضوکر کے ہم سب تروتازہ ہوئے۔

احكام عشره

جب حضرت موی کوہ طور پر گئے تو چالیس شب وروز کی عبادت کے بعد اللہ تعالی

نے بنی اسرائیل کیلئے اپنے دی احکامات پھر کی سیاوں پرلکھ کر بھیجے تھے۔ جو ''ش کمانڈ منٹ''

Ten commnadments یعنی احکام عشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ای مناسبت سے ہالی وڈ نے پچاس کی دہائی میں''ش کمانڈ منٹ'' کے نام سے ایک فلم بھی بنائی تھی جو آج بھی لوگ و پچھی سے دیکھتے ہیں۔ یہ دی احکام کیا تھے ؟۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ یہ دی احکام کیا تھے ؟۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ یہ دی احکام کیا تھے ؟۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ دلی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی کتاب خردج دلی ہے۔ دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی کتاب خردج دلی ہودیوں کی ہودیوں کی کتاب خردج دلی ہودیوں کی دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی کتاب خردج دلی ہودیوں کی کتاب خرد دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی کتاب خرد دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کے دلی ہودیوں کی دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہودیوں کی دلی ہے۔ دلی ہودیوں کی دلی ہودی

ا۔ میں آپ کا مالک خداعظیم ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ کا کوئی خدانہیں تھا۔

۲۔ آپ اپنے لیے ایک کوئی خیالی جنت نہیں بنا ئیں گئے جواو پر آسان کی جنت سے ملتی جلتی ہو۔ یا زمین پر موجود کوئی چیز یا پھر زمین میں نیچے پائی۔ آپ انہیں اُڑا ئیں گئے نہیں یا انہیں کی کو پیش نہیں کریں گئے۔ میرے لئے جو میں آپ کا ماک خداعظیم ہوں، میں حسد کرنے والا رب ہوں۔ جو بچے مجھ سے نفر سے کریں گئان کی تین و چار نسلوں کا گناہ اُن کے والد پر ہوگا۔ اور جو ہزاروں مجھ سے محبت کرتے ہیں اُن کیلئے ثابت قدم رہنا اور میرے احکام کو بجالا تا۔

سا۔ آپ بغیر کی مقصد کے خداعظیم کا نام استعمال نہیں کر سکتے ۔خداعظیم اُسے بے کا نام نہیں رہنے دیں گئاں سے مانے گا۔

سا۔ آپ بغیر کی مقصد کے خداعظیم کا نام استعمال نہیں کر سکتے ۔خداعظیم اُسے بے کیا ہو اسے صدق دل سے مانے گا۔

سا۔ آپ بغیر کی مقصد کے خداعظیم کیلئے سبت کا دن ہے۔ اس دن آپ کوئی کا م

۱- یا در ہے سبت کے دن لومقد س ہے دیں۔ آپ چھ دن محت مزدوری کریں لیکن ساتواں دن آپ کوئی کام ہیں ساتواں دن آپ کے خداعظیم کیلئے سبت کا دن ہے۔ اس دن آپ کوئی کام ہیں کریں گے۔ آپ یا آپ کا بیٹا، یا آپ کی بیٹی یا آپ کا نوکر یا نوکر انی یا آپ کے مال مولیتی، یا آپ کا مہمان ۔ اللہ تعالی نے چھ دنوں میں جنت، زمین، سمندر اور جو کچھ اس کا سنات میں ہے بنائے۔ اور ساتویں دن آ رام فر مایا۔ اس سمندر اور جو کچھ اس کا سنات میں ہے بنائے۔ اور ساتویں دن آ رام فر مایا۔ اس کے اللہ تعالی سبت کومتبرک دن قرار دیتے ہوئے اسے مقدس تسلیم کرتے ہیں۔ کے اللہ تعالی سبت کومتبرک دن قرار دیتے ہوئے اسے مقدس تسلیم کرتے ہیں۔ ۵۔ آپ کے مال باپ کیلئے میاعز از ہے کے ممکن ہے اس دنیا میں خداعظیم نے جو دن تمہیں عطا کیے ہیں وہ طویل ہوں۔ دن تمہیں عطا کیے ہیں وہ طویل ہوں۔ ۲۔ آپ قبل نہیں کریں گے۔ ۲۔ آپ قبل نہیں کریں گے۔

٨-آپ چوري نبيس كريں گے۔

۹۔اپنے پڑوسی کےخلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔

۱۰۔ آپ اپنے پڑوی کے مکان کی خواہش نہیں کزیں گئے۔ آپ اپنے پڑوی کی بوی کی بوی کی خواہش نہیں کریں گئے۔ آپ اپنے پڑوی کی بیوی کی خواہش نہیں کریں گئے۔ یا اُس کے بیل یا اُس کے بیل یا اُس کے بیل یا اُس کے بیل یا اُس کے گلہ ھے کی۔ یا اپنے پڑوی کی کسی اور چیز کالا کچ نہیں کریں گئے۔

بن اسرائیل این آپ کواللہ کی محبوب قوم سمجھتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اُس وہ ت و بَن اسلام کی رسی کو بکڑ اجب فرعون این عروج پر تھے اور اُن کی اجازت کے بغیر مکھی بھی پر نہیں ہلا سکتی تھی لیکن بعد میں بیقوم اپنا معیار برقر ارندر کھ تکی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سز ادر سز ا دی جس کا سلسلہ جاری ہے۔

پیار نفرت میں کیسے بدلا۔ یہ بیجھنے کیلئے اس مثال پرغور کیجئے۔ اگر کوئی صاحب اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت ہی پیار کرتے ہوں۔ اور اُس کا بار بار اظہار بھی کریں کہ میرا بیٹا چا نداور آئی کا بار بار اظہار بھی کریں کہ میرا بیٹا چا نداور آئی کھوں کا نور نظر ہے۔ لیکن جوانی میں بیٹی کراگر وہ باپ کا نافر مان بن جائے اور دنیا کی ہر بُر انی میں بتلا ہوجائے تو یقیناً باپ اپنے پیار میں کی لاتے ہوئے پہلے اُس کی سرشت کرے گا اور اگر وہ نیس بتلا ہوجائے تو یقیناً باپ اپنے ہی کرسکتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اللہ تعالی اور بنی اسرائیل کے درمیان پیش آیا۔ جب اللہ تعالی نے انہیں فراعنہ کے عذاب سے نجات دلوائی تو سمندر کے دوسرے کنارے پہنچتے ہی انہوں نے اس قدر بے اتفاقی کا مظاہرہ شروع کر دیا کہ انہوں نے ایک جگہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت موئی کی دُعا سے بارہ چشتے بھوٹے۔ جہاں سب نے الگ الگ گروہ میں پانی پیا۔ پھر انہیں من وسلوئی ملا اور بہت عرصہ آسان پر بادل چھائے رہے تا کہ یہ دھوپ کی شدت سے بی جا نیں لیکن پھر بھی موقع ملتے ہی پیلوگ اللہ کی نافر مانی کرنے لگے۔ اور بعض اللہ کی نعمتوں اور فراعنہ کے عذاب کو بھول کربت برسی پر اتر آئے۔

بت پرسی دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ بت پرست قوموں نے مختلف ادوار میں مختلف ناموں کے خدا بنا رکھے تھے جن سے حاجات کیلئے دعا کیں کرتے اور چڑھاوے چڑھا تے تھے۔ قبل از اسلام لات ،مناة وعُزیٰ نام کے بڑے بت تھے۔ جن سے لؤگ مرادیں مانگتے اور چڑھا نے تھے۔ اُن لوگوں کاعقیدہ تھا کہ ان کی ناراضگی سے وہ تباہ و ہر باد

ہوجا کیں گئے۔لیکن جب اسلام آیا اور تمام بت ٹوٹ کرے تو کسی پرکوئی عمّاب نازل نہیں ہوا۔

بی اسرائیل طویل عرصہ مصر میں فراعنہ جیسی بت پرست قوم کے پڑوں میں رہے۔
جس سے پچھ مسلمانوں کے ایمان میں تذلزل آتا رہا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے بت پرسی کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ حیٰ کہ جب حضرت موئی انہیں مصر سے فراعنہ کے عذاب سے نکال کرصحرائے سینا لے گئے تو راستے میں ایک بت کدہ و کھے کرموئ سے فرمائش شروع کردی کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی خدا بنا۔ اور پھر جب حضرت موئی کوہ طور پر گئے تو سامری کے پھڑے کے اواقعہ پیش آیا۔ جوان کے ایمان کی کمزوری کی ایک واضح دلیل ہے۔
سامری کے پچھڑے کا واقعہ پیش آیا۔ جوان کے ایمان کی کمزوری کی ایک واضح دلیل ہے۔
سامری کا پچھڑ ا

حضرت موی اپنی قوم بی اسرائیل کوفر عون کے آئی شکنجے سے چھڑا کر سینا کے اس علاقہ میں لے آئے تھے۔ سفر کے دوران جب بہ قافلہ کوہ طور کے دامن میں میدان الراحہ بہنچا تو حضرت موی نے قوم کواس جگہ چھوڑ کراپ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اُن کی نگرانی پر مامور کر کے خود کوہ طور پر چالیس دن کیلئے چلے گئے تھے۔ جب حضرت موی کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی ایک شخص نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا۔ اوراً س میں پچھاس می محکمت ڈال دی کہ وازیں آنے گئیس۔ بید کھر کر بی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اُس بچھڑے کی اور یس شروع کر دی تھی۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ لیکن کسی نے بھی اُن پر ستش شروع کر دی تھی۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ لیکن کسی نے بھی اُن کی بات نہیں مانی۔ جب حضرت موی کلام الہی جو پھڑ کی سیلوں پر لکھا ہوا تھا اٹھا کر کوہ طور سے اُنے یہ دو بارہ بت پرسی میں مبتلا ہوگئی ہے۔

قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھ کر حضرت موسی سخت غصے میں آگئے۔اوراپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سرکے بال نوچ ڈالے۔اس بارے میں قرآن یا کے کسورہ طعہ آیات 93 میں ارشاد خداوندی ہے:

ہارون نے جواب دیا" اے میری ماں کے بیٹے ، میری ڈاڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سرکے بال تھینج ، مجھے اس بات کا ڈاڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سرکے بال تھینج ، مجھے اس بات کا ڈرتھا کہ تو آ کر کہے گاتم نے بنی اسرائیل میں بھوٹ ڈال

دى اورمىرى بات كاپاس نەكيا-"

کوہ طور سے اُر کر ہم بھی حضرت موئی کے نقش پاپر میدان الراحہ پہنچے جہال سامری
نے بچھڑا بنایا تھا۔ جس میں سے بیل کی آ وازنگلی تھی۔ لوگ حضرت موئی اور اُس کے خدا کو بھول
کراس بچھڑے کو ہی خدا مانے گئے تھے۔ حضرت موئی نے یہ دیکھا تو پہلے اپنی بھائی ہارون کا
محاسبہ کیا جس کا ذکر او پر آچکا ہے۔ پھر سامری اور اپنی قوم سے باز پرس کرنے کے بعد غصہ بیس
اُس سونے کے بچھڑے کو پھینکا تو وہ قریب کی چٹان پر لگنے سے پاش پاش ہو گیا۔ ہم نے کوہ طور
کے دامن میں ایک چٹان پر بچھڑے کے نقوش دیکھے جو بالکل نمایاں نظر آرہے تھے۔ جو اس
بات کے گواہ تھے کہ سامری کا معاملہ یہاں ہی پیش آیا تھا۔ اس کے قریب پشت کی طرف ایک
بو جہ محضرت ہارون علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے۔
بعد ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے۔

حضرت بإرون عليه السلام

حضرت ہارون علیہ السلام حضرت مویٰ کے بڑے بھائی تھے۔ سنا ہے حضرت مویٰ کے بڑے بھائی تھے۔ سنا ہے حضرت مویٰ ک لکنت کی بناء پر بات چیت کرنے میں دشواری محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت مویٰ کی تربیت کر کے انہیں فرعون کے پاس بھیجنے لگے تب حضرت مویٰ نے اللہ تعالیٰ سے وُعا کی جس کا ذکر بھی سورہ طرآ یات 25 میں یول آتا ہے۔

موی نے عرض کیا، پروردگار ، میراسینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کردے اور میری زبان کی گرہ سلجھادے تاکہ فرگ میری بات سمجھ کیس۔ اور میرے لیے میرے اپنے کئے سے ایک وزیر مقرر کردے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے۔ اُس کے ذریعہ سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کردے۔ تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر گران رہا ہے''۔ فرمایا''دیا گیا جو تونے مانگا ہے موئ ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پراحسان فرمایا''دیا گیا جو تونے مانگا ہے موئ ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پراحسان

کیا۔

ہم حفرت ہارون علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے۔ یہ ایک چھوٹے ہے کرے پر مضمل او نچے ٹیلے پر واقع تھا۔ مزار کا دروازہ ہند تھا۔ یعقوب آزاد نے دروازہ کھولا اور ہم اندر پیلے گئے۔ کرے کے عین درمیان ایک قبرتھی۔ جو زمین سے تین فٹ اونچی تھی۔ جس پر سبز پار ہر یہ بچھی ہوئی تھیں۔ فرش اور درو دیوار کچے تھے۔ کی اللہ کے بندے نے سفید رنگ کردیا تھا۔ ہمیں پنج بروں کے مزار اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ بلکہ یعقوب آزاد دھاڑیں مار مار کررونے گئے۔ ہم بوجھل دل کے ساتھ اس خطہ سے نگلے۔ بالکل حضرت موی کی طرح جنہیں اُن کی قوم میں سے سامری نائی ایک شخص نے سونے کا بچھڑا بنا کردگئی کیا تھا۔ لیکن ماس کے باوجود وہ بنی اسرائیل کولیکراپی اگلی منزل کی طرف چلے گئے تھے۔ بالکل اُسی حالت میں اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل کولیکراپی اگلی منزل کی طرف چلے گئے تھے۔ بالکل اُسی حالت میں ہم بھی دکھی ہوکر اپنی منزل کی طرف میسوچتے ہوئے چل پڑے کہ آج کا مشرق وسطی دنیا کے منام ممالک سے امیر ترین ہے لیکن اُن مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں پیشمبروں کے مزارات کی خشہ حالی نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے ہمارے بہی کرتو تے ہمیں دن بدن بدن بلندی کی بجائے ذات کی طرف وکھیل رہے ہوں۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار پر حاضری دیکر ہم واپس اُسے راستے پر چل

پڑے جس راستے سے صبح سینٹ کیتھرا کین کے اس علاقے میں آئے تھے۔ جب ہم حضرت
صالح کے مزار کے قریب چوک میں پہنچ تو وہاں ایک معجد میں نماز اداکی ۔ یعقوب آزاد تو نماز
کوہ طور پراداکر کے آئے تھے۔ چنانچ انہوں نے نماز کی بجائے وہاں قریب ہی ایک مصری بھائی
سے دوئی گانٹھ کراُس کے ساتھ اُس کے گھر بلکہ باور چی خانے میں جا کر مرغ کے سالن سے
لذت دہن فرمایا۔

نماز کے بعد ہم نے دو بارہ سفر کا آغاز کیا۔ ہم صبح جس راستے سے یہاں پہنچے تھے اُس کی مخالف سمت میں چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے کے بعد ایک برستانی نالے پر پہنچے تو وہاں سڑک ٹوٹی ہوئی تھی۔ چندمیل یوں ہی چلنے کے بعد دوبارہ ایک بہتر پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔اس تمام سفر کے دوران ہم نے ویکھا کہ سڑکوں کی حالت انتہائی اچھی تھی۔ سینا کے اس صحرا میں بھی

سڑک کے درمیان میں بڑے واضح سفید لکیریں تھینچ کر بین الاقوامی معیار کے مطابق سائین لگے ہوئے تھے۔اس سڑک پر چلتے ہوئے تقریباستر کلومیٹر سفر کے بعد ہم نخلتان فاران پہنچ۔ نخلتان فاران

کوہ طور سے ستر کلومیٹر کے فاصلہ پرنخلتان فاران ہے۔ یہ نخلتان تقریباً تین میل لمبا ہوگا۔ چوڑ ائی تھوڑی ہے۔ چونکہ اردگر داو نچے او نچے پہاڑ ہیں۔ یہاں بجلی اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ آبادی سڑک سے دائیں طرف تھوڑے فاصلے پڑتھی۔لیکن اس کے باوجود سڑک پر روشنی کیلئے بجلی کے بلب جل رہے تھے۔

نخلتان فاران میں کثرت سے پانی اور باغات دیکھے۔ تھجور، انگور اور زیتون کے درختوں نے صحرا میں نخلتان کوجنم دیکرلوگوں کو ایک نئی زندگی دے رکھی تھی۔ چاروں طرف اور نجے اونٹ اور گدھے بھی دیکھے۔ ممکن ہے کچھلوگ معمولی تھیں باڑی بھی کرتے ہوئے لیکن محسوس ہوتا تھا کہ زیادہ تر لوگ بھیٹر بکریاں اور پھل فروخت کرکے گزارہ کرتے ہیں۔ عیسائی اس نخلتان کورفید یم کے نام سے یادکرتے ہیں۔

رفیدیم سے بحرہ احمر کی طرف سفر کرتے ہوئے تھوڑا دور ''حورب' کے مقام پر پہنچ تو ڈرائیورھام نے سڑک کے بائیں طرف اشارہ کرکے ایک چٹان کی نشاندہی کی جس پر حضرت مویٰ نے عصا مارا اور بارہ چشمے پھوٹ نکلے تھے تاکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل الگ الگ چشموں سے پانی لے سکیں قرآن پاک سورہ بقرہ میں اس کاذکر یوں آتا ہے:

یاد کرو، جب موی نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دُعا کی تو ہم نے کہا کہ فلال چٹان پر اپنا عصا مارو۔ چنانچہ اس سے بارہ چشمے بھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کوئی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اُس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا و بیواور ز مین میں فسادنہ پھیلاتے بھرو۔

یوں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اُس وقت آپس میں اس قدر بٹے ہوئے تھے کہ وہ ایک جگہ ہے پانی پینا بھی پندنہیں کرتے تھے۔ممکن ہے اس بے اتفاقی کی وجہ سے فراعنہ ان ے غلاموں سے برتر سلوک کرتے رہے۔ بالکل ای طرح جیسے آج کے مسلمان آپس کے اختلافات کی بناء پرعرب وعجم اور پھر شعبہ سنی اور وہا بی کے علاوہ اور بہت سے فروئ اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس کی بناء پر امریکہ، برطانیہ اور یورپ مسلمانوں کو اپنی منشا کے مطابق بالکل اُسی طرح نیچارہے ہیں جیسے برصغیر کے دیہاتوں میں پجھ فزنکار'' بچہ جمہورا'' کا کھیل رچا کر ایک پائتور بچھ کو وردی بہنا کر ری سے باندھ کرنچا کرروزی کماتے ہیں۔ آج امریکہ بہا در نے مسلمان ممالک میں کئی ایسے بچ جمہورے پال رکھے ہیں۔ جو آقا کے اشاروں پر ریچھ کی مانند مسلمان ممالک میں کئی ایسے بچ جمہورے پال رکھے ہیں۔ جو آقا کے اشاروں پر ریچھ کی مانند مسلمان میں کہا جاسکتا ہے کہ۔

ول کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

وادى فاران

وادی فاران نخلستان فاران سے بحرہ احمرتک پھیلی ہوئی ہے۔ بحرہ احمر سے دوسر کیس الگ ہوتی ہیں ایک جبل موسیٰ کی طرف ہوتی ہیں ایک جبل موسیٰ کی طرف جلی جاتی ہے اور دوسری بحرہ احمر کے ساتھ ساتھ شرم الشیخ کی طرف جاتی ہے۔ اس مقام سے ہم شرم الشیخ چلے گئے تھے اور اب صحرائے سینا کا پورا چکر لگانے کے بعد دوبارہ اُسی مقام پر پہنچے تھے۔ وادی فاران پہنچے ہی علامہ اقبال یاد آنے لگے:

پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چکا دے پھرشوق تماشا دے ، پھر ذوق تقاضا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے بھٹے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس

وادی فاران ریکتان اورصحرا پرمشمل ایساعلاقہ ہے جہاں دور دورتک ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں۔ بعض جگہوں پر بدووں کے خیمے دیکھے تو اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ یہاں لوگ رہتے بھی ہیں۔لیکن بدوتو اپنی رہائش موسم اور ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ریت اور سرخی مائل پہاڑیوں میں بعض جگہ بھیڑ بکریوں کو بھی چرتے دیکھا۔ پہتے ہیں وہ کھاتی کیاتھیں مجھےتو کھانے کو پچھ نظر نہیں آیا۔

وادی فاران کے پیچوں کے سفر کرتے ہوئے جب ہم بحرہ احمر کے کنارے پہنچ تو وہاں سے دائیں مڑکر دوبارہ اُسی شاہرہ پر پہنچ گئے جس پرکل سفر کرتے ہوئے شرم الشیخ گئے درمیان گاڑی خراب ہموجاتی تو پھر رات وہاں بسر کرنی مشکل تھی۔ صبح شرم الشیخ میں جو بھر پور درمیان گاڑی خراب ہموجاتی تو پھر رات وہاں بسر کرنی مشکل تھی۔ صبح شرم الشیخ میں جو بھر پور ناشتہ کیا تھا اُس کے بعد دن بھر پچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ چنا نچہ فیصلہ ہوا کہ یہاں قریب ہی زینبیہ بہنچ تو سڑک کے کنارے ہی ایک خوبصورت ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا۔ میں نے چاول گوشت ، منیر صاحب نے چکن روسٹ ، یعقوب آزاد نے کہا ب اور بکاری نے بلا تفریق تمام اقسام کے کھانے کھائے۔ کیونکہ روسٹ ، یعقوب آزاد نے کہا ب اور بکاری نے بلا تفریق تمام اقسام کے کھانے کھائے۔ کیونکہ روسٹ ، یعقوب آزاد نے کہا ب اور بکاری نے بلا تفریق تمام اقسام کے کھانے کھائے۔ کیونکہ بیجارہ دن بھر کا بھوکا تھا۔

کھانے کے بعدہم نے قاہرہ کارخ کیا۔لیکن تیز ہوا کیں بلکہ آندھی نے آن گھراتو
گاڑی کی رفتار کم بلکہ بہت ہی کم کرنی پڑی۔ آندھی کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا اور بالکل دھند کا
منظر پیش ہور ہا تھا۔ اس طرح بینا کا سفر دھند اور اندھیرے میں طے کیا۔ نہر سویز کے نیچے
سرنگ کے ذریعے گزر کرمھر پہنچ تو پھر عام رفتار کے مطابق سفر کرتے ہوئے رات بارہ بجا پی
قیام گاہ پر پہنچے۔

# یہودی ،عیسائی اورمسلمان

بستر پرلیٹا تو نیند کی بجائے سوچوں نے آن گھیرا۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ میں پیغیبروں کی سرز مین کے تمام مما لک کی سیاحت کر چکا ہوں۔ جہاں میں کوہ طور پر گیا وہاں میں نے غار حرا اور بیت المقدس میں بھی حاضری دی۔ اِن تمام مقامات کی زیارت کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ تین بڑے الہامی مذاہب میں جہاں بہت می با تیں مشترک ہیں وہاں ان مذاہب کے پیروکاروں کے جذبہ ایمان میں زمین و آسان کا فرق بھی

ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے یہودیوں پر بردی نوازشات کیں۔ جہاں انہیں دین کی دولت سے مالا مال کیا وہاں انہیں فراعنہ کے ظلم سے نجات دلوائی۔ لیکن یہاس قدرلا ڈ لے سے کہ جب صحرائے سینا میں پہنچنے تو حضرت موی سے کہا کہ ہمارے لئے پانی کا بندوبست کرو و مضرت موی نے اللہ تعالی سے دُعا فرمائی اور پانی کا بندوبست کروایا، پانی ملا تو پھر کھانے کی فرمائش کرنے لگے تو اللہ تعالی نے من وسلوی اُ تارا۔ ای طرح گری اور دھوپ کی شکایت کی تو فرمائش کرنے لگے تو اس قوم نے سب اللہ تعالی نے بادل چھاد ہے۔ اس دوران جب حضرت موی کوہ طور پر گئے تو اس قوم نے سب کھے بھلا کر بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ پھر جب جنگ کرنے کا حکم آ یا تو لڑنے سے انکار کردیا اور کہا: ''اے موگ تو اور تیرا خدا ہی دشن سے جنگ کرنے کا حکم آ یا تو لڑنے نے سے انکار کردیا اور کہا: ''اے موگ تو اور تیرا خدا ہی دشن سے جنگ کریں ہم نہیں لڑیں گئے۔''

ای طرح حفرت عیسیٰ کی پیدائش کے ساتھ ہی مجزات ظاہر ہونا شروع ہوگئے تھے۔
مردول کوزندہ کردیتے۔ مادرزاداند ھے کی بصارت بحال ہوجاتی۔ کوڑھ کی موذی مرض میں مبتلا مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیکہ ہوجا تا۔ ان تمام کرامات کو حفرت عیسیٰ کے حواری اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ لیکن یول محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے اندر جذبہ ایمان زیادہ پختہ نہ ہوسکا۔ جس کا واضح ثبوت محقیقن کی وہ رائے ہے۔ جس کے مطابق حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کیلئے مخبری کرنے والا یہودا نامی شخص حضرت عیسیٰ کا قریبی ساتھی اور حواری تھا۔ جب رومی حکمرانوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرکے صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا تو حضرت عیسیٰ کے جمرانوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرکے صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا تو حضرت عیسیٰ کے پیمرون نے دھونے کے پیم نہیں کیا۔ صدق ایمان کا تقاضایہ تھا کہ حواری رومنوں پیروکاروں نے بغیر رونے دھونے جاں ناری کا مظاہرہ کرتے ۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں کا کمال ہے ہے کہ جس نے بھی اسلام کا دامن بکڑا۔ وہ صدق دل سے اسلام میں داخل ہوا۔ حضورا کرم کے ہر حکم پر جان کے نذرا نے پیش کیے۔ جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد سے لیکررومیوں کے خلاف جنگ کے تمام معرکوں میں اسلام کے جال نثاروں نے ایک سے بڑھ کرایک نے شجاعت کے مظاہرے کیے۔ جب میں اسلام کے جال نثاروں نے ایک سے بڑھ کرایک نے شجاعت کے مظاہرے کیے۔ جب حضورا کرم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت علی کرم اللہ نے اپنی جان ہتھیلی پر حضورا کرم کے دندان مبارک شہید

ہوئے تو کئی صحابہ نے اپنے دانت اکھاڑ دیئے۔ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کوحضور پر قربان کیا۔
صحابہ اکرام نے بھی بھی حضور اکرم سے معجزہ دکھانے کیلئے نہیں کہا۔ بھی کھانے پینے
مال و دولت یا دنیاوی دکھاوے کے کامول کی فر ماکش نہیں ہوئی ۔ مسلمانوں نے یہودیوں کی
طرح بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ینہیں کہا کہ ہمیں اللہ تعالی کا دیدار کروا کیں یا ہم جنگ
نہیں لڑیں گئے۔ آیاور آیکا خداجنگ لڑیں۔

جانثار محمصلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت سے آج تک ہر گتائے رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ۔ جہال ضرورت محسوس ہوئی وہاں تلوار بھی اٹھائی ۔ممکن ہے ای وجہ سے مغربی مفکرین اپنے لوگوں سے کہہ گئے ہیں کہ دنیا میں ہرکسی کے خلاف بات کرولیکن:

Be carefull with Mohammad (P.B.U.H)

(حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے بارے میں بات کرتے وقت انتہائی مختاط رہو۔)



# انگلستان والسی

سانڈے کا تیل اور سلاجیت رخت سفر خرائے بازمسافر اپناگھر بریڈ فورڈ

# انگلىتان دانسى

آج جعہ کا دن تھا۔ ہم نے نماز جعہ مسجد عروب عاص میں اداکی۔ یہ مسجد اُس عظیم صحابی کے نام منسوب ہے جو مصرفح کرنے والی فوج کے سپہ سالار تھے۔ براعظم افریقہ میں تغییر ہونے والی یہ پہلی مجد تھی۔ ہم مجد پہنچ تو باہر بھاری تعداد میں پولیس اور بکتر بندگاڑیاں کھڑیں تھی۔ اندر گئے تو مسجد کو انہائی خوبصورت اور کشادہ پایا۔ جو نمازیوں سے تھچا تھے جری ہوئی تھی۔ محراب کے قریب ایک کری نما چبوتر بے پر قاری صاحب چوکڑی مار بیٹے تلاوت قرآن پاک فرمار ہے تھے۔ قاری صاحب بہت ہی خوش الحان تھے۔ جن کی آ وازشیری اور طاوت سے جری ہوئی تھی۔ قرات سنتے وقت یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے اللہ تعالی کا کلام ابھی ابھی نازل ہور ہا ہے۔ ٹھیک بارہ بج تلاوت ختم ہوئی اور امام صاحب جوکا فی عمر رسیدہ تھے نے دیلہ جعہ دیا۔ اِن کی ڈاڑھی واجبی کی تھی۔ اور سر پر سبز ٹو پی کے ارد گرد سفید تھامہ باند ھے ہوئے خطبہ جعہ دیا۔ اِن کی ڈاڑھی واجبی کی تھی۔ اور سر پر سبز ٹو پی کے ارد گرد سفید تھامہ باند ھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے موثر انداز میں خطاب فر مایا۔ خطبہ کے بعد دُ عااور پھر نماز اداکی گئی۔ میں نے انہوں نے بڑے موثر انداز میں خطاب فر مایا۔ خطبہ کے بعد دُ عااور پھر نماز اداکی گئی۔ میں نے نہوں کیا کہ مصر میں دُ عا خطبہ کے بعد اور نماز سے پہلے مائلی جاتی ہے۔ جبکہ برصغیر میں دُ عافی جاتی ہوئی جاتی ہیں مائلی جاتی ہے۔ جبکہ برصغیر میں دُ عافی جاتی ہوئی جاتی ہے۔ جبکہ برصغیر میں دُ عالی جاتی ہے۔ جبکہ برصغیر میں دُ عالی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہے۔ جبکہ برصغیر میں دُ عالی جاتی ہیں کہ کی جو کہ کی کی جو کا کی جاتی ہوئی جاتی ہے۔

نمازادا کر کے مسجد کے حن میں آئے تو دیکھا کافی تعداد میں مسلمان مظاہرہ کرر ہے ہیں۔مظاہرین نے بلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پرلکھا ہوا تھا کہ: ''امریکہ اورمغرب مسلمانان عالم کوا پناہدف بنانا بند کریں'' احتجاج کے دوران ایک درمیانی عمر کے صاحب اُٹھے اور پُر جوش انداز میں مظاہرین سے یوں مخاطب ہوئے:

‹ مسلمان بهنوا در بها ئيول:

آپاس وقت مکار تمن کے نرنے میں بھنے ہوئے ہیں۔
ہمارے مشتر کہ تمن امریکہ نے مسلم دنیا کے قدرتی وسائل پرزبردسی قبضہ
کررکھا ہے۔ تیل نکلتا تو غرب کے صحرا سے لیکن اُس سے سیراب امریکہ
ہوتا ہے۔ مشرق وسطی کی مثال اُس گائے کی مانند ہے جوملکیت تو عربوں
کی ہے۔ لیکن اُس کا دودھاور مکھن امریکی کھاتے ہیں۔ جبکہ غلاظت
مسلمانوں پرگرتی ہے۔

امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر قبضہ کرتے وقت جوجھوٹ کا بہانہ تراشاتھا اُس کا بھانڈ ااُس وقت سربازار پھوٹا جب امریکہ اور برطانیہ کوعراق میں کوئی مہلک ہتھیار نہیں ملا لیکن اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی خاطر جارج ڈبلیوبش بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جارہا ہے۔ اور بعض مسلم حکمران امریکہ کے بیچھے یوں سرجھکائے کھڑے ہیں جیسے امام کے بیچھے مُقتدی کھڑے ایس جھکائے کھڑے ہیں جیسے امام کے بیچھے مُقتدی کھڑے اطاعت کرتے ہیں۔

ظلم میہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں جب مسلمانوں کو روس کے خلاف جنگ میں جھونکا۔ تو انہیں '' مجاہدین' کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مغربی میڈیا نے انہیں نمایاں اور شبت انداز میں پیش کیا۔ اُس وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مغرب اور امریکہ نے اسلام کا فلفہ جہاد کو دل سے تنلیم کرلیا ہے۔ مجاہدین نے جذبہ ایمانی اور امریکی اسلحہ کے بل وقت پر روس کو افغانستان میں عبرت ناک شکست دی۔

اپنامطلب نکل جانے پرامریکہ اور مغرب نے طوطا چشمی کا مظاہرہ کیا۔ حالات سے مجبور مجاہدین نے جب امریکی رویے کے خلاف آ داز بلند کی تو مجاہدین کو'' دہشت گرد'' قرار دیا گیا۔ بیامریکہ اور

مغرب کا دوغلہ بن ہے۔اسی کومنافقت کہتے ہیں۔"

دھواں دارتقریروں کے بعدسارا ماحول نعرہ تکبیر، اللہ اکبراور امریکہ مردہ باد کے نعروں سے گھونج اٹھا۔منافق منافق کے نعرے بھی بلندہونے گئے۔خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ زورزور سے نعرے لگارہی تھیں۔احتجاج کے بعد مجمع پُرامن طور پرمنتشر ہوگیا۔اور یول مسجد کے باہر کھڑی پولیس کی جان میں جان آئی۔

ہم مسجد سے باہر نکلے تو باہر بڑی رونق تھا۔ یعقوب آزاد، بکاری اور ھام لوگوں سے ملکر باتیں کرنے گئے۔ منیر حسین نے مسجد کے مختلف زاویوں سے تصویریں اُتارنی شروع کر دیں۔ اور میں مسجد کو گھیرے میں لیے پولیس کی بھاری نفری کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ مغرب اور امریکہ کی بدمعا شیاں اور ظلم وستم بجالیکن کیا مسلمانوں نے بھی بھی اپنی کوتا ئیوں اور کمزوریوں کا اختساب کیا؟

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔جس کا بنیادی مقصد عالمی طاقتوں کا پھو بنانہیں بلکہ د نیامیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ روشن خیال مسلمان حکمرانوں پر بات کرنے سے قبل آ ہے ایک جھلک مغرب میں قانون کی بالا دستی اورانصاف پرڈالیں۔

برطانیہ کے وزیراعظم ٹونی بلیئر کا جوال سالہ بیٹا ایک شام گھر سے نکلا اورلندن پکاڈی میں دوستوں کے ساتھ شراب پی کرشور وغل مجار ہاتھا کہ پولیس نے اُسے گرفتار کرلیا۔ اس جرم میں ٹونی بلیئر اور شیری بلیئر کوتھانہ میں بلایا گیا۔ پولیس آفیسر نے وارنگ دی اوران کے بیٹے کو ضانت پر ہاکیا۔ اس واقعہ پرٹونی بلیئر کو قوم سے معافی مانگی پڑی۔ پھرایک دن برطانوی میڈیا میں یہ خبر شائع ہوئی کہ برطانوی حکمران جماعت لیبر پارٹی نے آسودہ حال لوگوں سے رشوت میں یہ خبر شائع ہوتے ہی پولیس حرکت میں آئی۔ لیکر انہیں سرکاری اعزازات سے نوازا۔ اس خبر کے شائع ہوتے ہی پولیس حرکت میں آئی۔ ایک پولیس مین نے وزیرِ اعظم ہوئی کے درواز سے پر دستک دی۔ اندر گیا اور وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے پوچھ کچھی ۔ پرنس چارلین سے لیکر دوسر سے شنم ادوں اور شنم اور یوں کو تیز رفتاری کے جرم میں پولیس نے کئی بارموٹرو سے پر کھڑ اکیا اور جرمانے کے۔

کیاہارے حکمران بھی کوئی ایسی مثال پیش کرسکتے ہیں۔ جس پر ہم مسلمان فخر کریں؟ کیاہارے حکمرانوں میں بھی مغربی حکمرانوں کی طرح قوت برداشت ہے؟۔ مسلمان آج ذات کی زندگی بسر کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ بیسوال اکثر مسلمانوں کے زہن میں اُ بھرتا ہے۔ جس کا مختصر جواب بہی ہے کہ جب تک ہمارے حکمران اپنے اوصاف نہیں بدل لیتے اُس وقت تک مسلمانوں کے حالات کا بدلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بہی تھم ہے:

بدل لیتے اُس وقت تک مسلمانوں کے حالات کا بدلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بہی تھم ہے:

بدل لیتے اُس وقت تک مسلمانوں کے حالات کا بدلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بہی تھم ہے:

اِنَ اللّه لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتى يُغَيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِم O چقیقت ہے کہاللہ کی قوم کے حال کوہیں برلتا جب تک وہ خودا پنے اوصاف کوہیں بدل دیتی۔

(سورة الرعد پاره ۱۳)

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

(مولا ناظفر على خان)

میں ان ہی خیالات میں گم تھا کہ ساتھیوں نے آ کر مجھے خیالوں کی دنیا سے نکال کر قاہرہ کی حقیقی زندگی میں چلنے کوکہا۔ میں اٹھا اور ساتھیوں کے ساتھ قاہرہ کے رونق میلہ میں دوبارہ شامل ہوگیا۔

نماز جمعہ کے بعد ہم قاہرہ کے علاقہ سٹی انجیئر نگ کے محلّہ دارالسلام جودریا تیل کے اس پارتھا کھانا کھانے گئے۔ آج ہم نے ملک بیمن کامشہور کھانا مہندی کھایا۔ کھانا چاول اور روسٹ گوشت پرمشمل تھا۔ کھانے کیا جھام نے کافی دنوں سے شور مجار کھا تھا لیکن کھانا کھا کر مارے دوست بہی کہدرہ سے کھے کہ:

یہت شور سنتے سنتے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خوں کا نہ نکلا

لیکن بکاری اور حہام خوش تھے۔ چونکہ اس کھانے کی سب سے بڑی خوبی اس کی فراوانی تھی۔ ہر آ دمی کوایک ایک ٹرے چاول اور گوشت سے لبالب بھر کر دی گئی تھی۔ سلا داور شور باالگ تھا۔ ہم کھانے کے میدان کے شیر نہیں اس لئے یہ بازی بکاری اور حہام نے جیتی ۔ اور ہم تینوں حسرت اور اچنیے سے ان دونوں کو سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے کھاتے د کیھر ہے تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے امام شافعی کے مزار پر حاضری دی۔ پھر مصر کے قد کی قبرستان کے بیچوں نکھائے رفاہ مرضا شاہ پہلوی کی قبر جو قلعہ صلاح الدین ایو بی کے پہلو میں نے نکل کر ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی قبر جو قلعہ صلاح الدین ایو بی کے پہلو میں

مسجد حسن کے حن میں ہے۔ وہاں قریب سے گزر کرمقطم پہنچے۔

مقطم ٹی میں مصر کے سابق صدر جمال ناصر کی قبر ہے۔ یہ قبرایک مبحد کی نجلی منزل
میں ہے۔ جب ہم وہاں پنچے تب قبر کا کمرہ بندتھا۔ ہم نے گوڑ کی کی جالیوں سے جھا تک کردیکھا
تو سنگ مرمر کی سفید قبر ایشیائی طرز کے مطابق تیار کئی گئی تھی۔ ناصر 1952ء میں کنگ فاروق کو
معزول کرنے کے بعد برسرا فقد ارآئے تھے۔ انہوں نے مصری قومیت کا نعرہ بلند کیا اور اہل مصر
کوا پنے شاندار ماضی جس کی کڑیاں دور فراعنہ سے ملتی ہیں سے جاملایا۔ ناصر بڑے فخر سے اپنے
کو فراعنہ کی اولاد سے منسوب کرتے تھے۔ انہوں نے 1956ء میں نہر سویز جس پرعملا
برطانیہ اور فرانس کا قبضہ تھا کو تو می مالکیت میں لیا۔ یہ بات برطانیہ فرانس اور اسرائیل کو بالکل
برطانیہ اور فرانس کا قبضہ تھا کو تو می مالکیت میں لیا۔ یہ بات برطانیہ فرانس اور اسرائیل کو بالکل
کردیا تھا۔ یکن سے بمباری ناصر کے دویے میں لچک پیدا نہ کرسکی۔ ناصر کا یہ بڑا جرات مندا نہ
قدم تھا۔ چونکہ نہر سویز بہتی تو مصر میں تھی لیکن اُس کے مالی فائد سے یورپ اٹھا۔ ناصر نے
مصری قومیت کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کو متحد دکرنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ بلکہ ایک وقت
مصری قومیت کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کو متحد دکرنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ بلکہ ایک وقت
ایسا آیا تھا جب مصراور شام نے ایک کنفیڈریشن بنائی تھی۔ اگر ناصر کی یہ کوشش کا میاب ہوتی تو

جمال ناصر کے مزار کے بعد ہم نصر ٹی میں انور سادات کے مزار پر گئے۔ جمال ناصر کی وفات کے بعد انہوں نے ہی ملک کی بھاگ ڈور سنجالی تھی۔ انور سادات کو بڑے کھٹن حالات میں اقتد ارسنجالنا پڑا۔ اُس وقت ملک کے بہت بڑا جھے پراسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ صحرائے بینا کے علاوہ قاہرہ سے کوئی ساٹھ میل دور اسرائیل کی فوجیس کھڑی تھیں۔ یوں ملک کو اسرائیل سے آزاد کروانا اور معافی حالات کو بہتر کر کے ملک کو دور بارہ پروقار بنانے جیے کام انہیں کرنے تھے۔ آزاد کی کیلئے انہوں نے 1973ء میں اسرائیل کے خلاف آیک اور جنگ لڑی الکین زیادہ کا میانی نصیب نہ ہوسکی۔ آخر انہیں سفارتی را بطے اور بات چیت کے مل سے آزاد کی لئی بڑی۔

. 1977ء میں انورسادات اسرائیل گئے اور وہاں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے امن کیلئے درخواست کی۔اور پھر 1979ء میں امریکہ جاپنیچے جہال کیمپ ڈیوڈ کے مقام پراسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک معاہدے پر دسخط کیے جومعاہدہ کیمپ ڈیوڈ کے نام سے مشہور ہوا۔اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے مصر کے جس علاقہ پر قبضہ کیا تھا وہاں سے اپنی فوجیس واپس بلالیس کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے رڈمل میں مسلمان مما لک خصوصاً عربوں نے مصر کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہوئے اسے 1979ء میں عرب لیگ سے نکال دیا تھا۔ لیبیا، شام، الجزائر، لبنان، یمن اور پی ایل اونے مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کردئے تھے۔ جس سے مصر کوز بر دست مالی نقصان پہنچا۔ لیکن امریکہ نے مصر کو سہارا دیکر پاؤں پر کھڑا کردیا۔ان علین حالات میں انورسا دات اپنا مقبوضہ علاقہ آزاد کروانے میں کا میاب ہوئے۔ کیکن بہتا زاد کی وان کی ذات کو مہنگی پڑی اور 1981ء میں ایک فوجی پریڈ کے دوران انہیں گولی مار کر شہید کردیا گیا۔انورسا دات کا مزار اُس مین شاہرہ کے کنارے ہے جہاں سٹیڈیم کے سامنے انہیں گولی مار کر شہید کردیا گیا گیا تھا۔

انور سادات کی شہادت کے بعد ملک کے اقتدار پر جزل حنی مبارک قابض ہوئے۔ اور نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کے سہارے حکومت کرنے گئے۔ حنی مبارک بھی امریکی مفاد کیلئے ہروفت لڑنے کیلئے تیاررہتے ہیں۔1990ء میں جب امریکہ نے اپنے ذاتی مفاد کی فاطر عراق پر جملہ کیا تو مصرنے بھی اپنی فو جیس عراق بھیجیں تھیں۔

مزارات کے بعد ہم قاہرہ کے ویو پوائٹ مقطم گئے۔ شہر کی پشت پر بیا کہ اونجی مقطم گئے۔ شہر کی پشت پر بیا کہ اور پہاڑی ہے۔ جہاں آبادی ہے۔ لیکن بیو یو اسٹ اسلام آباددامن کوہ کی طرح خوبصورت اور خوشمانہیں تھا۔ بچی بات یہی ہے کہ ہمیں وہاں جاکر مایوسی ہوئی۔ بیا فی جگہ ضرور تھی جہاں سے شہر کا طاہرانہ جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ لیکن فضاء صاف نہیں تھی جس کی وجہ سے قاہرہ کے درمیان سے بہتے دریا اور اُس کے بس منظر میں احرام استے خوبصورت نظر نہیں آرہے تھے جتنے وہ خوبصورت بیں۔ وہاں پر بھیک ما نگنے والے اور سیاحوں کو چائے بلا کرلوٹے والوں کی بھر مار شھی ۔ ان سب نے ہم پر ہانہ بول دیا۔ ہم نے جان چھڑا نے کی خاطر چائے بی ۔ بچ بیہ ہو کہ دو ہفتے کہ دو ہفتے کی سیاحت کے دوران قاہرہ شہر کا جوخوبصورت تصور ذہن میں اُ بھرا تھا وہ مقطم کے ویو ہوائٹ پر آنے سے متاثر ہوا۔

# سانڈے کا تیل اورسلاجیت

ہم مصر قدیم میں گھوم رہے تھے کہ ایک چوک کے قریب فٹ پاتھ پرایک مصری جُمع بازکو دیکھا جو سائڈ ہے کا تیل اور سلاجیت قتم کی کوئی چیز فروخت کررہا تھا۔ اپنی اوویات کرشے بیان کرتے ہوئے کہ رہا تھا کہ ان ادویات کا استعال فراعنہ شام ڈھلے شروع کردیتے تھے۔ یہ إن ادویات کا کمال تھا کہ رحمیس دوئم کے ایک سوے زائد بچے اور کئی ہو ان تھیں اور سب کی سب خوش باش رہتی تھیں۔ اس انکشاف پر ججھے یوں محسوس ہوا جیسے بیصا حب فراعنہ کی سب خوش باش رہتی تھیں۔ اس انکشاف پر جھے یوں محسوس ہوا جیسے بیصا حب فراعنہ کے منازان کے فائدان میں سینہ بیلان کے فائدان میں سینہ بیلان کے فائدان میں سینہ بیلون کے مواد ورفراعنہ کی ان ادویات فروخت کرنے والے کے ساتھ اُس کا معاون جادو میں سینہ بیلون کو موجہ کررہا تھا۔ بیہ منظر دیکھا تو جھے گوجرانوالہ میں سائڈ ہے کا تیل فروخت کر نے والا وہ موٹا تازہ پہلوان یا داتھ سے سلاجیت کے کرشے کے کرشے کی کرتے ہے۔ بیپن میں ہم بازار سے سوداسلف خرید نے جاتے تو سائڈ ہے کا تیل بیچن میں ہم بازار سے سوداسلف خرید نے جاتے تو سائڈ ہے کا تیل بیچن میں ہم بازار سے سوداسلف خرید نے جاتے تو سائڈ ہے کا تیل بیچن میں ہم مری کی وجہ سے پہلوان بی اور خوان صاحب کی کوئی بات بھی آئی تھی۔ حالانکہ وہ سائڈ ہے کے تیل اور سلاجیت کے ایک سوایک فائد ہم تیا یا کرتے تھے۔

آج مصرمیں بھی وہی منظرتھا۔

مجھے اس مصری مجمع بازکی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ لڑکین کی وجہ ہے نہیں۔ بلکہ عربی زبان نہ آنے کی وجہ ہے۔ بھلا ہو ھام کا جس نے اس کی تقریر کا خلاصہ مجھے انگریزی میں بتایا۔ مصری شعبدہ بازنے سامنے زندہ سانڈے رکھے ہوئے تھے۔ اور بڑی بلاغت سے سانڈے کے تیل کے فضائل بیان کررہا تھا۔ بالکل وطن عزیز کا منظر تھا۔ میں نے زندہ سانڈے و کھے تو خیال پیدا ہوا اگر فراعنہ ہوتے تو ان کی عبادت شروع کردیتے۔ فراعنہ نے سانڈے کو دیوتا کا درجہ دے رکھا تھا۔ فیوم کے علاقہ میں ان کا بہت بڑا مندر تھا۔ جھیل فیوم میں بیسانڈے پرورش درجہ دے رکھا تھا۔ فیوم کے علاقہ میں ان کا بہت بڑا مندر تھا۔ جھیل فیوم میں بیسانڈے پرورش یاتے تھے۔ اُس زمانے کے غریب لوگ خون کیسنے کی کمائی سے سرسوں کا تیل خرید کرسانڈے

کے مندر میں شمع جلاتے تھے۔ تا کہ دلی مرادیں پوری ہوسکیں۔ اب زمانہ بدلاتو لوگوں نے سانڈ نے کے حضور تیل کے نذرانے پیش کرنے کی بجائے الٹا اُس کا تیل نکالنا شروع کر دیا۔
کچھ کمزوراور ناتواں سانڈ ہے کے تیل کی خفیہ طافت کے بل بوتے اپنی کھوئی ہوئی طافت کو بحال کرکے اپنے مرجھائے ہوئے باغ میں خوشیوں کے پھول بھیر کر دلی مرادیں پارہے ہیں۔
وقت وقت کی بات ہے پیارے!

#### رخت سفر

گھومتے بھرتے ،خریداری کرتے شام ڈھلےرہائش گاہ پر پہنچے۔سامان باندھااور بکاری کے لگژری فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کریا درفتہ پر باتیں ہونے لگیں۔

منیر حسین نے کہا کہ: ''مصر میں دو ہفتے قیام کے بعد آج یوں محسوں ہور ہا ہے جیسے میں اپنے وطن عزیز پاکتان سے رخصت ہور ہا ہوں۔ پاکتان کے بعد مجھے اگر کسی ملک سے پیار ہوا تو وہ مصر ہے۔ مصر کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ ملنساراورامن پسند ہیں۔ لوگوں میں نہ ہی رجان بہت زیادہ ہے۔ سب بچھ ہونے کے باوجودان کی مساجد آباد ہیں۔ جعہ کے دن تو ہر طرف تلاوت قرآن پاک کی آوازوں سے سارا ماحول ہی منور ہوجا تا ہے۔ صرف یہال کے ٹریفک نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔''

یقوب آزاد کی رائے میں "برطانیہ اور یورپ میں مصر کی غربت کے جو قصے سائے جاتے ہیں۔ یہاں ہر چیز اُس کے برعس ہے۔ سرٹیس صاف، نفیس اور پختہ ہیں۔ پورے ملک میں سرٹوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ لوگ پرامن ہیں۔ جس کا خبوت کطے عام سرٹوں پ کیسن میں نصب کیش مشینیں ہیں۔ اگر ایبا یورپ یا امریکہ میں ہوتا تو لوگ یہ شین ہی ٹرک میں رکھ کر لے جاتے۔ یورپ والے غیر ملکوں میں ڈاکے اور چور یوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ابھی گذشتہ ہفتہ کی بات ہے جب برطانیہ میں لندن کے قریب ایک کیش ڈ پو میں ڈاکہ پڑا جس میں مذیحر اور دوسرے عملہ کو با ندھ کر ڈاکو بچاس ملین پونڈ کی رقم لے میں میں مذیحر اور دوسرے عملہ کو با ندھ کر ڈاکو بچاس ملین پونڈ کی رقم لے میں میں مذیحر اور دوسرے عملہ کو با ندھ کر ڈاکو بچاس ملین پونڈ کی رقم لے

اڑے۔ مصر کے نوجوان شریف ہیں۔ جبکہ ہمارے نوجوان برطانیہ میں رہتے ہوئے ہیں سڑکوں پر بے کار پھرتے آ درہ گردی کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض پیسا کمانے کے چکر میں ڈرگ مافیا میں مبتلا ہیں۔''

میری رائے تھی کہ: ''مصر پر آئے بھی فراعنہ کی حکومت ہے۔
مصر کی آ مدن کا سب سے بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ یورپ ، امریکہ اور
دنیا بھر کے لوگ فراعنہ کے آثار دیکھنے آئے ہیں تو ملک کو کرڑوں گئ
آ مدن ہوتی ہے۔ مصر کے کرنی نوٹوں ، ڈاک کے ٹکٹوں اور بہت ک
دوسری قومی دستاویزات پر فراعنہ کی تصویریں ہیں۔ مصر کی سڑکوں اور
بڑی بڑی بڑی شاہر اہوں کے نام فراعنہ کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔ قاہرہ
کے ریلو ہے شیشن کے باہر میس کا بہت بڑا مجسمہ نصب ہے۔ مصر ک
عوام فراعنہ سے اپناتعلق پیدا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی
بدولت ملک کی آ مدن میں بہت اضافہ ہور ہا ہے۔ پورے ملک پر
فراعنہ کی چھاپ اتنی واضح ہے کہ اُس سے عام آ دمی کا نکلنا مشکل نظر آتا
ہے۔ بلکہ صدر ناصر نے تو ایک بار اپنے آپ کوفراعنہ کی اولا دقر اردیا

میں نے ایک بارا ہرام مصر کے ڈائر یکٹر ڈاکٹر ضیائی حواس کا ایک انٹر و یو پڑھا تھا جس سے ہالی وڈ کے نامور مصری ادا کارعمر شریف نے یو چھا کہ اگر تمہیں دوبارہ فراعنہ کے دور میں پیدا کیا جائے اور کسی فرعون کا روپ دھارنا پڑے تو تم کون سا فرعون بننا پسند کروں گئے۔ اس سوال پر ڈاکٹر ضیائی نے جواب دیا میں فراعنہ کامشہور بادشاہ خوفو بننا یسند کروں گا۔

دنیا میں فراعنہ کا اب بھی اس قدر دبد ہے کہ فرعون رحمیس نانی کی میت کو علاج کی غرض سے جب 26 ستمبر 1976ء میں فرانس لایا گیا تو فرانس میں میت کو اُسی اعز ات کے ساتھ وصول کیا گیا جس طرح کسی زندہ بادشاہ کواعز از دیا جاتا ہے۔ گارڈ آف آنر کے ساتھ تو پوں کی سلامی پیش کی گئی تھی۔ یوں فراعنہ مرکز بھی دنیا میں حکومت کررہے ہیں۔''

شام کا کھانا کھا کر ہوائی اڈہ پر جانے کی تیاریاں شروع کردیں۔ ھام نے ہمیں رات
ایک بجے ہوائی اڈہ پر پہنچایا۔ تو ہم سے رخصت ہوتے وقت ھام کے آنسونکل آئے۔ کہنچ لگا: ''
میں اکثر سیاحوں کے ساتھ سفر کرتا ہوں لیکن جتنا لطف آپ کے ساتھ آیا ایسا پہلے بھی نہیں آیا۔
اور پھر آپ وہ سیاح ہیں جو فراعنہ سے کیکر پیغیبروں کے علاقے سینا تک گئے۔ ورنہ بہت سے
سیاح مصر تو آتے ہیں لیکن سینا کا نام نہیں لیتے۔ آپ کے ساتھ گھوم پھر کر میرے علم میں بھی
اضافہ ہوا ہے۔''

ہم ساتھ وں کو بھی ہام کی جدائی کا دکھ ہوا۔ اس نے بڑی ہمدردی کے ساتھ ہماری مدد کی۔ جہاں اور جس وقت جا ہااس نے ہمیں وہاں پہنچایا۔ ہم نے اسے منہ ما نگامعا وضہ اوا کرنے کے بعد ایک اچھی بھلی رقم بخشیش کے طور پر دی۔ اور جب ہمارا سامان چیک ہوگیا اور ہمیں بورڈ نگ گارڈ مل گئے تب منیر حسین اور یعقوب آزاد جو ہمارے وزیر خزانہ بھی تھے نے تمام مصری کرنی جوخرج ہونے سے پچ گئی تھی ہام کو دے دی۔ یوں ہام اور ہم خوثی خوثی ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔

## خرائے بازمسافر

جہاز قاہرہ کے ہوائی اڈہ سے سے چار ہے اُڑا۔ تو مسافر کمبی تان کرسوگئے۔ میرے ساتھ منیر حسین اور اُن کے ساتھ ایک شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب کے سامنے والی سیٹوں پرایک مصری مولوی صاحب اپنے پانچ بچاور بیگم کے ساتھ آبیٹھے۔ مولوی صاحب کی بیٹم اور بچ تو جلد ہی سو گئے لیکن موصوف بار بار إدھراُ دھرد کیھتے اور بے چین نظر آرہے تھے۔ جب فضائی میز بان نے کھانے کی ٹرالی لائی تو مولوی صاحب کی بیتا بی کم اور چہرے پرلالی کے جب فضائی میز بان نے کھانے کی ٹرالی لائی تو مولوی صاحب کی بیتا بی کم اور چہرے پرلالی کے آ نارنظر آنے لگے۔ حقیقت میں مولوی صاحب کو کھانے کی تا رہی ۔ جول ہی کھانا آیا انہوں نے اپنے سوئے ہوئے تمام بچوں اور بیٹم کا کھانا لیا اور بڑے آرام سے چھ آ دمیوں کا کھانا چیٹ کرکے اپنے سوئے ہوئے تمام بچوں اور بیٹم کا کھانا لیا اور بڑے آرام سے چھ آ دمیوں کا کھانا چیٹ کرکے

زور کا ڈکار مار کرالحمد للہ کہااور سو گئے۔

کھانے کے بعد مغیر حسین کے ساتھ بیٹے ہوئے شخ صاحب بھی سو گئے۔ سونے پر معلوم ہوا ہمارے شخ صاحب سوتے ہوئے بڑے دھڑ لے سے خرائے بھر تے ہیں۔ جنگی شدت 7.5 ریکٹر سے ہرگز تم نہیں ہوتی خراٹوں کی آ واز سے مغیر حسین اور دوسر سے مسافر بڑے تا و کھار ہے تھے۔ لیکن مسافروں کو اُس وقت مزید جرت ہوئی جب مولوی صاحب جنہوں نے ابھی ابھی چھآ دمیوں کا کھانا ہڑ پ کیا تھانے کھانا کھاتے ہی سو گئے اور ہمارے شخ صاحب کے مقابلے پر پچھاس طرح اُئر آئے کہ شخ صاحب کے خرائے کی آ واز ابھی فضا میں گردش ہی کرتی ہوتی تھی کہ مولوی صاحب جوابی جملہ کردیتے تھے۔ یہ منظرد کیھتے ہوئے مسافروں کو پرانے زمانے ہوئی تھی کہ مولوی صاحب جوابی جملہ کردیتے تھے۔ یہ منظرد کیھتے ہوئے مسافروں کو پرانے زمانے کے لوہاری اُس بھٹی کی یادیں آئے اندر کی فضا میں مسلس خراٹوں کی خوفناک آ وازیں بکرے کی کھال سے ہوا کھال سے نہوں جانہیں بلکہ دوانسانوں کے بھیچھڑوں سے نکل رہی تھیں۔ جنہیں مسلسل سنتے سنتے مجھ پر کھال سے نہیں بلکہ دوانسانوں کے بھیچھڑوں سے نکل رہی تھیں۔ جنہیں مسلسل سنتے سنتے مجھ پر کھال سے نہیں بلکہ دوانسانوں کے بھیچھڑوں سے نکل رہی تھیں۔ جنہیں مسلسل سنتے سنتے مجھ پر کھون خوف کے اہرام والاخوف طاری ہونے لگا تھا۔

جب شخ اور ملال کے درمیان خراٹوں کا مقابلہ جاری تھا تب فضائی میز بان لڑکیاں ادھر اُدھر بھا گئی دیکھی گئیں۔معلوم ہوتا تھا جیسے جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہوگئ ہے۔ عملہ پریشانی میں دوڑتا بھا گتا جب ہماری سیٹوں کے پاس آیا تو انہیں معلوم ہوا بی آوازیں جہاز کے انجن سے نہیں بلکہ دومسافروں کے مقابلہ خراٹا بازی کا نتیجہ تھیں۔ بیدراز پاتے ہی عملہ نے زور کے قبقے لگا کرخوشی کا اظہار کیا۔لیکن مسافروں کیلئے یہ فیصلہ مشکل تھا کہ دونوں خرائے بازوں میں سے کس کا بلا بھاری رہا۔

یوں ہی سفر کرتے ہوئے جب جہاز اٹلی کے شہر میلان پہنچا تو کپتان نے اعلان کیہ کہ'' خوا تین وحضرات حفاظتی بیك باندھ لیجئے۔ہم مقررہ وقت ہے آ دھا گھنٹہ پہلے اپنی منزل پہنچ رہے ہیں'۔اعلان من کرمنیر حسین ہو لے:'' جلدی پہنچنے کی وجہ غالبًا یہی ہوگی کہ جب جہا کے عملہ کو احساس ہوا کہ جہاز کے انجن میں نقص ہے تو پائلٹ نے جہاز کی رفتار تیز کردی ہوگ تا کہ منزل پر جلد پہنچ سکیس۔''

## میلان سے بریڈفورڈ

قاہرہ سے جہاز اُڑا تو چار گھنٹے کے بعد میلان کے ہوائی اڈہ پراُٹر گیا۔ جہاں ہمیں اُگی فلامیٹ کیلئے سات گھنٹے انظار کرنا تھا۔ ہم ہوائی اڈہ کی انظار گاہ میں بیٹے تو ہماری دیکھا دیکھی دوسر سے مسافروں نے بھی آ ہستہ آ ہستہ آ کر بیٹھنا شروع کردیا۔ پچھ عرصہ بعد منیر حسین نے ہمیں بتایا کہ:''بادشا ہو! میر سے خیال میں بیگورا جو ہماری پشت کی طرف بیٹھا ہوا ہے کی جاسوس ادار سے کا ملازم ہے۔ جو ہماری با تیں اور حرکات نوٹ کر رہا ہے۔'' جھے تو نیند نے گھرا ہوا تھا۔ یعقوب آزاد بھی اوگھ رہے تھے۔ لیکن منیر حسین نے اُس گور سے پرنظریں رکھیں اور بجائے وہ گورا ہماری مگرانی شروع کردی۔ منیر حسین کیلئے بیا لیک ہوا تھا۔ وہ گورا ہماری مگرانی شروع کردی۔ منیر حسین کیلئے بیا لیک مشکل اور تکلیف دہ کا م تھا۔ جنہوں نے خود کود کھی رکھ کربھی ہماری حفاظت اور خوشیوں کیلئے کام میا۔ منیر حسین کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ساتھوں کی خوشیوں کیلئے خود دکھی اور اُداس ہوجاتے ہیں۔ جب میں انہیں ایس حالت میں دیکھتا ہوں تو اکثر مجھے منیر نیازی بڑی شدت سے یا د آ نے گئتے ہیں۔

عادبت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اُکتائے ہوئے رہنا

میلان کے ہوائی اڈہ پر ہمیں ایک مشکل پیش آئی کہ ہمارے پاس اطالوی کرنی نہیں تھی۔ ہمارے وزیر خزانہ یعقوب آزاد نے اپنی آخری پونجی بخشیش کے طور پر مصر میں ہمام کو دے دی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ہم عیاشی کررہے تھے اب بغیر پینے کے حالات کچھ یوں ہوگئے تھے کہ بس فاقے ہی فاقے ۔ بخشیش دینے والے اب خود بخشیش لینے والوں کی قطاروں میں کہ بس فاقے ہی فاقے ۔ بخشیش دینے والے اب خود بخشیش لینے والوں کی قطاروں میں کھڑے ہونے کہا تھے۔ اٹلی میں سات گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیئے سو کھی عیاشی کے سہارے گزارے۔

اٹلی کے شہرمیلان سے لندن کا سفر ڈیڑھ گھنٹے کا ہے۔ جہاز میں بیٹھے تو میں نے ساتھیوں کاشکر بیادا کیا جن کی رفاقت میں دو ہفتے بہت اچھی طرح گزار ہے اور پھرمصر کا تفصیلی سیاحت کا موقع ملا۔ اگر بیساتھی نہ ہوتے تو ممکن ہے میں اس قدر اس سفر سے لطف اندوز نہ ہو پا تا۔ یہ میری خوش متی ہے کہ مجھے منیر حسین اور یعقوب آزاد جیسے دوست ملے جن کی صحبت میں بقول میر:

### عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہوگئ طالع سے میرے ہاتھ یہ بے دست و یا لگا

منیر حسین نے بھی ملے جلے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ '' ہم تو دوست ہیں۔ لیکن کے بیہ ہے کہ اگر بکاری اور ھام ہمیں نہ ملتے تو ہم اس طرح تفصیل کے ساتھ سیاحت نہ کر پاتے۔اگر چہم نے اُن کے سفری اخراجات برواشت کیے اور پھرھام کو اضافی پیسے بھی دیتے رہے لیکن ھام نے بھی ذاتی ولچیس سے ہماری ہر طرح سے مدد اور خدمت کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماراسفر پروگرام کے مطابق طے ہوا۔ہم نے مصرکا چپہ چپہ پھیان مارا اور وہ بھی بڑے وقار کے ساتھ۔ اپنی ذاتی گاڑی میں سفر اور اچھے سے اچھے ہوئل میں کھانے کھاتے رہے۔ اس دوران ہم نہ صرف فراعنہ کی دنیا کود کھتے رہے بلکہ ہم کوہ طور علی کھانے کھاتے رہے۔ اس دوران ہم نہ صرف فراعنہ کی دنیا کود کھتے رہے بلکہ ہم کوہ طور تک کہتے کی خواہشات بھین سے دل میں انگر ائیاں لے رہیں تھیں۔ اس دوران مرسز میدان ،صحرا، بہاڑ ، دریا اور سمندروں کی سیر جی بھر کرکی ۔مصر کی دو ہفتے کی سیاحت کے مرسز میدان ،صحرا، بہاڑ ، دریا اور سمندروں کی سیر جی بھر کرکی ۔مصر کی دو ہفتے کی سیاحت کے ماحول اورا می طرح کا کو اوران کی طرح کا کا میں البید کی مساجد سے زیادہ ماحول اورا می طرح کے لوگ۔ صرف ایک فرق مصر کی مساجد پاکتان کی مساجد سے زیادہ قرآن پاک ہی سنتے رہے۔ جمعہ کو یوں محمول ہوتا رہا جیسے ملک کے کونے کونے کونے میں اللہ کا نور قرآن پاک ہی سنتے رہے۔ جمعہ کو یوں محمول ہوتا رہا جیسے ملک کے کونے کونے کونے میں اللہ کا نور قرآن پاک ہی سنتے رہے۔ جمعہ کو یوں محمول ہوتا رہا جیسے ملک کے کونے کونے کونے میں اللہ کا نور قرآن پاک ہی سنتے رہے۔ جمعہ کو یوں محمول ہوتا رہا جیسے ملک کے کونے کونے کونے کونے میں اللہ کا نور جم

مصر جانے سے پہلے گائیڈ بک اور دوسرے ذرائع سے مجھے جومعلومات ملتی رہی تھیں اُن کی روسے مصر کی سیاحت ایک خطرناک کام ہے۔ چوریاں ، ڈاکے ،تل وغارت لیکن خودمصر آکریوں محسوں ہوا جیسے بیتمام قصے کہانیاں تھیں۔ حقیقت میں مصراور مصری لوگ ان تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ لوگ شائستہ اور معزز ہیں۔''

یعقوب آزاد بولے: '' نظامی صاحب ہم یورپسمیت متعدد ممالک کی سیاحت کر چکے ہیں ۔لیکن بیسفروں کا شہنشاہ سفرتھا۔اس میں سفری سہولیات ، کھانے پینے کیلئے وافر چیزیں، موافق موسم نفیس اور خوبصورت مصری لوگ۔اور ہاں مصری خوبصورتی کے جوالے سے یاد آیا ہمیں منیر حسین کا خصوصی شکر بیادا کرنا چاہئے جواس سفر کے دوران خود تو کئی بار راستے سے بھٹے لیکن ہمیں صراط متقیم پر چلائے رکھا۔ میں الرحاب سٹی میں صبح کی سیر کیلئے تکلتا تو منیر حسین کے ڈرسے بھی کسی خاتون سے بات نہیں کی۔حالانکہ بہت سی مصری خواتین صبح سیر کو منیر حسین کے ڈرسے بھی سمجھ کر ہیلو ہیلو بھی کہتی لیکن مجھے منیر حسین کا ڈرتھا کے ممکن ہے وہ کسی موڑ پر چھے میری حرکات پر آئکھیں رکھے کھڑ ہے ہوں اور مجھے کسی 'زینیا'' سے کو گفتگود کھے کر پکار

فقط اُس شخ سے محبت ہے وگرنہ ہر شخ سے خدا کی پناہ

اب اپنے سفر کی یا دوں کے در پیجے بند کرتا ہوں۔ اگر چیملی کھاظ سے تو میں مصر کی سیاحت سے واپس آگیا ہوں۔ لیکن پیج سے کہ اس کتاب کے خاتمہ تک میں اُس جیرت انگیز دنیا کے سحر سے باہر نہ نکل سکا۔ اور اب تو سہ یا دیں اس کتاب کی شکل میں زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تازہ دم رہیں گئیں۔ مصر کے بعد اب کسی دوسرے ملک کی سیاحت کو جی نہیں چاہتا۔ ڈر ہے کہ جولطف اٹھا یا اور اچھی یا دیں ذہن میں محفوظ ہیں وہ کہیں بھر کر پاش پاش نہ ہو جا کیں۔ آخر میں ایک بات کا اقر ار۔

سفر کی یادوں میں بہت می باتیں ایسی ہیں جنہیں میں لکھ نہ سکا۔جس کی وجہ بقول آ زاد انصاری یہی ہے کہ:

افسوس بے شار سخن ہائے گفتی خوف فسادِ خلق سے ناگفتہ رہ گئے

++++

|                          |          |       |     | deput t | - 140 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 |                                       |
|--------------------------|----------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                          | 124 F AH |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| *                        |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     | F34     | Section 19 Section 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                                    |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # ·                                   |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b>                              |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| *                        | *        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.0                                  |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          | *        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          | V .      |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     |
| The state of the same of |          | 40.00 |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                          | £        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         | d .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       | .50 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 1                        |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       | •   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                          |          |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |

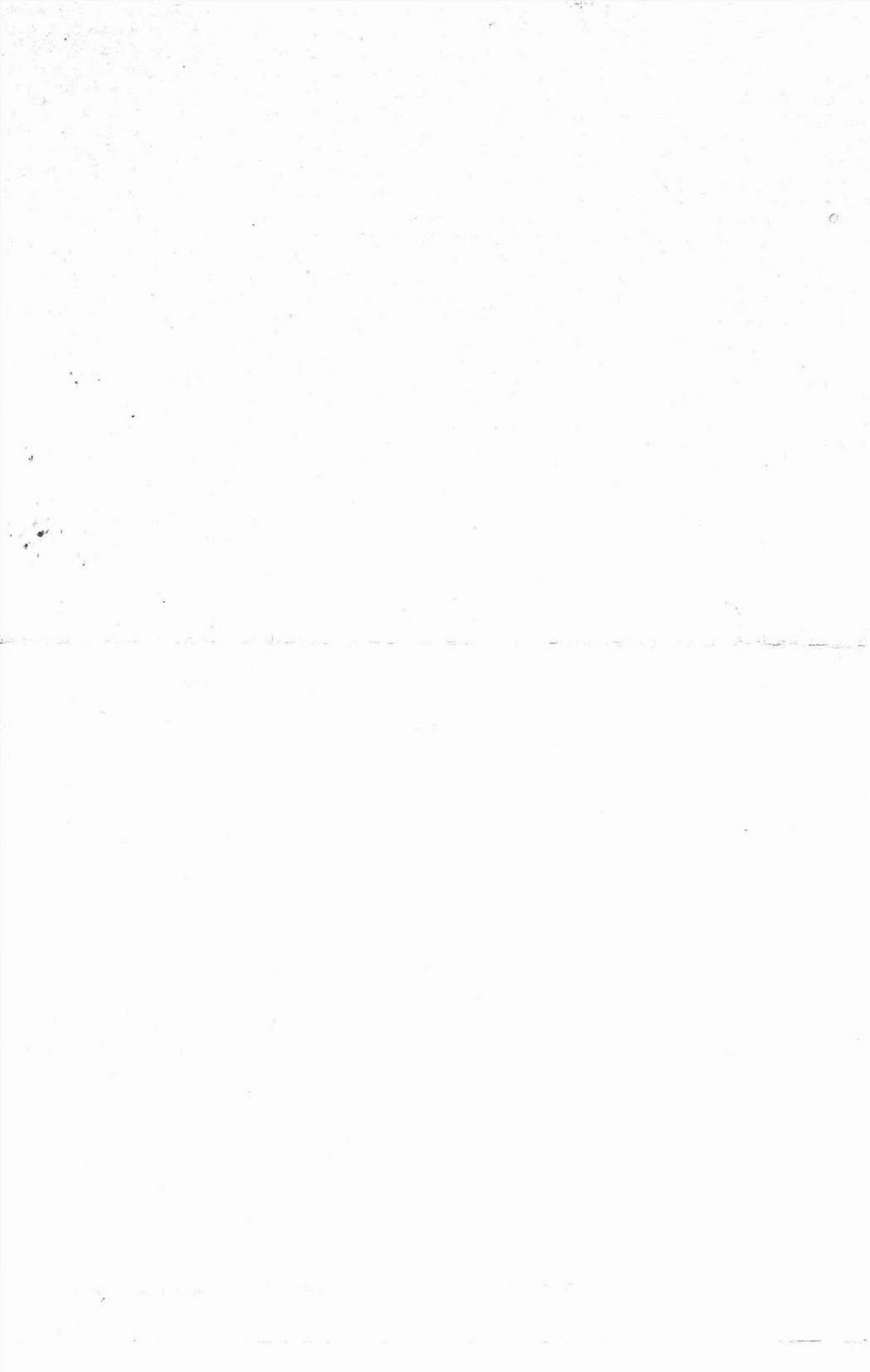

| *  |   |   | F. 6 |     |    |      | 3 F3 & |     |   |
|----|---|---|------|-----|----|------|--------|-----|---|
|    |   |   |      |     |    | -    |        |     | 1 |
|    |   |   |      |     | 1  |      |        |     |   |
|    | 8 |   |      |     |    | ~ !- |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        | * * |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    | 1    |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   | * |      | 2 2 |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    | * |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
| 49 |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
| ,  |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     |    |      |        |     |   |
|    |   |   |      |     | 70 |      |        |     |   |
|    |   |   | å    |     |    |      |        |     |   |



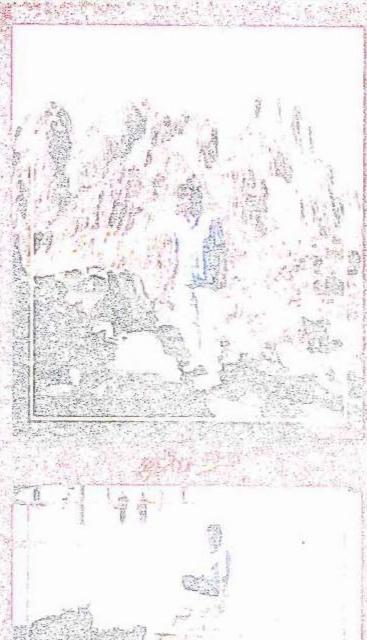

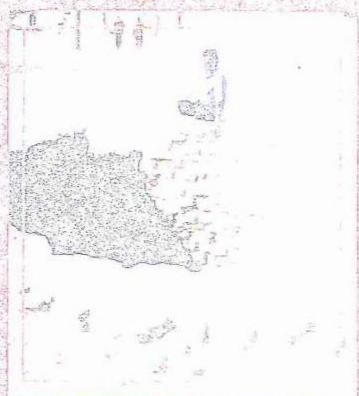



可以的这种的。 是可以为一种的现在分词



ENGLISHED PERCENTAGE OF THE PE





ander the complete and the complete and the complete complete and the comp

